حان كر منجمله خاصان ميخانه تخفي مدتوں رویا کریں گے جام و پہانہ کچھے ملنے کے ہیں نا باب ہیں ہم خاتم المدرسين زبدة المحققين استاذ العلماء عظمی نورالله مرقدهٔ حضرت مولانا اعجاز احمر المطمی نورالله مرقدهٔ مولا نامفتى اخترامام عادل قاسمي بانی ومهتم جامعه ربانی منور وانثریف

#### تفصيلات

نام کتاب: ملنے کے ہیں نایاب ہیں ہم (تذکرہ حضرت مولانا اعجاز احداعظمی) مؤلف: مولانا مفتی اختر امام عادل قاسمی

صفحات : ۲۶

ناشر:مفتی ظفیرالدین اکیڈمی،جامعہ ربانی منوروا شریف قیمت :

ملنے کے پتے

جامعه ربانی منوروا شریف ،پوسٹ سوهما ،وایا بتھان،ضلع سمستی یور بھار

(نوٹ ) جامعہ کے ویب سائٹ سے فری میں بیہ کتاب ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے ،اور آن لائن پڑھی جاسکتی ہے۔

#### بسب الله الرحين الرحيب

جب قابل ذکرنہیں تھا تواس کوایک نام اورایک سلیقہ دیا گیا اور جب اس سلیقہ اور ہدایت الہی کی روشنی میں وہ شہرت کی بلندیوں پر پہو نچا اور ہرطرف اس کے ذکر کے فلغلے بلند ہوئے تواسے خاموش سنائے میں پہونچا دیا گیا جہاں سے کسی کی واپسی ہوئی ہے نہ ہوگی ،.....

لا فانی زندگی

یدایک تچی حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسانی زندگی بھی فانی ہے، سسکین اس سے بڑی تچی حقیقت میں کے دنیا کی ہر چیز کی طرح انسان اپنی ذات میں لا فانی ہے، بقول خمار بارہ بنکوی:

ے بیمانازندگی فانی ہے کیکن اگرآ جائے جینا جاوداں ہے

یہ جینا جسے آ جائے وہ جھی نہیں مرتا،اس کی ہستی اس کے جسد خاکی کی اسیر نہیں ہوتی ،اس کا وجود زندگی کے نشیب و فراز کا پابند نہیں ہوتا، یہ دنیائے آب وگل اس کی شخصیت کے لئے زنچر نہیں بنتی، زندگی اور موت اس کے عروج وزوال کی علامت نہیں بلکہ یہ دونوں حیات مستعار ہی کے الگ الگ عنوان ہوتے ہیں، زندگی بھی زندگی ہے اور موت بھی اس کے لئے حیات جاوداں کی نوید ہوتی ہے، نہاس کی زندگی میں اسے مٹایا جا سکتا ہے اور نہاس کے مرنے کے بعداس کو بھلا یا جا سکتا ہے، سسہ جب تک انسان فرش گیتی پر رہتا ہے صرف زندہ رہتا ہے، کیکن جب وہ روح ناسوت تک پہو نچ جا تا ہے اور انسانی دلوں کے عرش الہی پر بسیرا کر لیتا ہے تو وہ زندہ جا وید بن جا تا ہے، اس کا جسم قبر کی آغوش میں اور اس کا وجودلوگوں کے قلوب میں محفوظ ہوجا تا ہے، سسہ دل گوشت پوست کے لوٹھڑ ہے کا نام نہیں بلکہ بیعرش الہی ہے، دل کی دنیا بڑی البیلی ، بڑی نا پیدا کنار ہے، صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک انسان وہاں زندہ رہتا ہے، اسے زندہ رہنے کے لئے نہ کسی نشین کی ضرورت ہے اور نہ پرواز کے لئے بال و پر کی ، وہ بلندیوں اور وسعتوں میں اقبال کے شاہین سے بھی ماور اہوجا تا ہے،

نہیں تیرانشمن قصر سلطانی کے گنبد پہ توشاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں

یے چیزیں لکھنے میں جنتی آسان ہیں، برتنے میں اتنی آسان نہیں ہیں،صدیوں میں دوجارخوش نصیب ہوتے ہیں جوالی زندگی یاتے ہیں، بقول شاعر:

> ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پیروتی ہے بڑی مدت میں ہوتا ہے چس میں دیدہ ورپیدا

#### زندهٔ جاوید

ہم نے اپنی چھوٹی میں زندگی میں جن چند ممتاز ہستیوں کوزندگی کی اس تعریف کا مصداق پایاان میں میرے استاذ مکرم، مربی کبیر حضرت مولا نااعجاز احمد اعظمیؓ سرفہرست ہیں، جوساری زندگی قید مقام سے بالاتر رہے، ہمیشہ دلوں کے مکین رہے، جانے والوں نے ہمیشہ ان کوان کی نسبت ذات سے جانا، تعارف کے لئے کسی مقام کی نسبت ان کے لئے محض عارضی رہی، جہاں رہے پوری آب و تاب کے ساتھ رہے، اصولوں سے بھی سمجھوتہ نہیں کیا، اقامت وسفر مکان و مقام، تنہا یا جماعت اور فراوانی و بے سروسامانی ان کی زندگی میں بے معنی الفاظ تھے، سدوہ ہمیشہ اپنی منزل کی مرف رواں دواں رہے، ان کا لحمہ مضطرب اور گھڑی گھڑی بے چین گذری، وہ اقامت میں بھی سرا پاسفر اور سفر میں بھی میں یگونہ تھے، سیر چہاں رہے اپنے کا رواں کے ساتھ رہے، سیر یوانوں کو شمع کی الی تلاش رہتی کہ

جہاں گئے و ہیں کارواں بن گیا،.....اییامنیع فیض استاذ کم دیکھا گیا، جہاں جہاں گذر گئےروشنی پہو نچ گئی ، جہاں جہاں تھبر گئے درسگاہ بن گئی،.....علم کانمود ونفوذ جبیباان کی شخصیت میں دیکھا کہ شاید آج کسی اورکوان کی مثال کہہ سکیں،.....

#### مولا نا كالصل امتياز

مطلب بینیں ہے کہ وہ اپنے عہد کے سب سے باندر ین آدی سے ، ..... نہیں ، مختلف علوم وفنون اور نوع بنوع کمالات میں ان سے بھی قد آور لوگ موجود ہیں ، خودان کے اسا تذہ ومشائخ سے ، علاوہ بہت ہی صاحب کمال اور یک نئے کہ وز کار شخصیتیں موجود تھیں اور ہیں ، ..... مگر جو بات ان کواپنے ہم عصر ول سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا انداز تربیت ، اہل طلب سے حسن تعلق ، درس و تدریس اور علم وفن کی توسیع واشاعت کے لئے صدر دجہ فنائیت اور اکا ہر کے روایت فظام تعلیم و تربیت پر اس قدر یقین کہ اس ویلم وفن کی تخوائش نہیں تھی ..... وہ جس چیز پر یقین کرتے تھاس کو منوانا فظام تعلیم و تربیت پر اس قدریقین کہ اس عیل کسی لیک گا جائش نہیں تھی ..... وہ جس چیز پر یقین کرتے تھاس کو منوانا کھی جانے تھے ، اور اس میں ان کی ذہانت و ذکا و ت اور علمی حاضر دماغی سے زیادہ ان کی جاذبیت اور بے بناہ اپنائیت کو فل ہوتا تھا ، ..... آج جبد زیادہ تر بوگ ابلاغ و تربیل سے زیادہ اپنی ذمہ داری محسوں نہیں کرتے ، مولا نا اعجاز احمد اعظی کا کمال بیتھا کہ وہ اپنی کوششوں کے نتائج کے لئے بھی بے چین رہتے تھے ، ...... اور اس کھا ظ سے وہ بھی مظہر جلال نظر آتے تھے تو بھی پیکر جمال ، قلب میں گداز اور روح میں سوز الیا جو بھی اثر سے خانی نہیں جاتا تھا ، ..... ان چیز وں نظر آتے تھے تو بھی پیکر جمال ، قلب میں گداز اور روح میں سوز الیا جو بھی اثر سے خانی نہیں جاتا تھا ، ...... ان کی شخصیت کو مقاطیت کی بناہ یا تھا ، جہاں گے طلبہ کا قافلہ ہم راہ گیا ، پوری زندگی مشتا قان علم کے جموم میں گذر ری منال تو محتابی میں ہی فرصت نہیں ملی اور وہ اس کے ایسے لذت آشنا کہ عبال تھی کہ چہرہ پر نا گواری گا تکر اس کہ بھی آتا ہے ۔... اللہ ان کو غر تی رحت فر مائے آئیں ،

## پھونک کراپنے آشیانہ کو

خودوغرضی ومادیت کے اس دور میں تدریس فن اور تربیت ذات کے لئے زندگی کا ایک ایک لمحدلگادیے والا اوراپنے لئے کچھ نہ بچار کھنے والا استاذ کمیا بنہیں ، نایا ب ہے ، اس معاملہ میں ان کی شخصیت خودا پنی جگدا عجازتھی ...... پھونک کراپنے آشیا نہ کو بخش دی روشنی زمانہ کو حالانکہ ایسانہیں تھا کہ وہ اپنے لئے پچھ کرنے کی قدرت ندر کھتے تھے،۔۔۔۔۔ان کے دم سے کتنے ہی اداروں کا وقارقائم تھا،ان کی آ مدسے بڑے بڑے مدرسوں اور جامعات کی عظمتوں میں چارچا ندلگ جاتے تھے،ان کی برکت قدم سے معمولی مکا تب علم فن کی بڑی درسگا ہوں میں تبدیل ہوجاتی تھیں،۔۔۔۔۔ان کے پاس ندافراد کی کئی تھی اور نہ دسائل کی ، وہ چا ہتے تو خودا پنا ایک بڑا دارالعلوم بنا سکتے تھے،۔۔۔۔۔لیکن اس فقرا ختیاری کو کیا کہئے کہ ساری زندگ اپناذاتی آ شیانہ بھی نہ بنا سکے کہ شاہین کسی بسیرے کا پابند نہیں ہوتا،ان کی نگاہ ہمیشہ اپنے پروردگار کی مرضی پڑگی رہی ۔۔۔۔۔خودمولا نا کے الفاظ میں:

''اللہ نے جھے اولا دی نعمت سے نواز امگر میرے پاس رہائش کے لئے کوئی مکان بھی نہیں رہا، جس مدرسہ میں پڑھایا وہاں کے لوگوں نے میری رہائش کا انتظام کیا، اپنے گاؤں میں تعطیلات میں آیا تو کسی رشتہ دار کے خالی مکان میں رہ لیا، کچھ وقت والد کے مکان میں گذار لیا، اس کی وجہ ہے بھی بھی سین آتی تھی گرمیری لا ابالی طبیعت اسے نظرانداز کردیتی تھی ......

(سہ ماہی سراج الاسلام چھپر ہضلع مئو یو پی شار ہمحرم تار بھے الاول ۱۴۳۵ھ سے ۲۷) اخیر میں اپنے بچوں کے لئے تھوڑی ہی فکر پیدا ہوئی تھی ،اپنے مجموعۂ مکا تیب'' حدیث دوستاں''میں لکھتے

ىيں:

'' پچھاکسی خط میں میں نے عرض کیا تھا کہ اب وہ دن قریب ہے کہ میرے بچوں کو اپناا پنا گھر آباد کرنا ہوگالیکن گھر تو ہے نہیں اور نہ گھر کا کوئی انتظام ہے،غیب میں سب پچھ ہے،اس کے شہود میں آجانے کی دعافر مادیجئے (ص۲۰)

حیات مستعار کوالوداع کہنے سے تھوڑے دنوں قبل اپنے بچوں کے لئے وادی ُغربت میں ایک اجڑے ہوئے تالاب کے کنارے ایک مکان کی شروعات کی مگراس کی شکیل ونز نمین سے قبل ہی شہر خموشاں کے مکین ہوگئے اور اپنے مکان ناتمام کے بازومیں اپنی آخری منزل بنائی اناللہ و انا المیہ راجعون ..... جانب مشرق مدرسہ کی مسجد ہے ، مسجد سے شرق میں اس مدرسہ کی نا پختہ عمارات ہیں جس کو حضرت مولاناً کی آخری آرامگاہ بننے کا شرف حاصل ہوا، ..... مکان سے متصل مسجد کے جنوب میں وہ خالی زمین ہے جہاں مولانا روحانیت کی درسگاہ (خانقاہ) کھولنا

چاہتے تھے....۔کین عمر نے وفانہ کی اوران کواس کا موقعہ نہ ال سکا، کاش اگراییا ہوجا تا تو مولا نا کا جوسوز جگراورا نداز تربیت تھاد نیاد کیے لیتی کہ اس میدان میں بھی کیسے کیسے لعل و گہر نگلتے ،..... آج اس ویرانے میں مولا نامرحوم کا مرقد روحانیت کامسکن اور محبت وسکینت کامینار معلوم ہوتا ہے، فرحمہُ اللہ آساں تیری لحدیث بنیم افغانی کرے سنر ہ نورستداس گھر کی نگہانی کرے

## مير تعلق كي ابتدا

ابتدامیں مجھے مدرسہ والی مسجد (جس کوڈھال والی مسجد کہتے تھے ) کے ایک کمرہ میں جگہ ملی تھی ، بعد میں اس کھیڑ اپوش خانقاہ میں ٹھکا نہ ملا اور چونکہ فرش کچا تھا اس لئے چار پائی خرید نی پڑی ، میر ہے ساتھ میر ابھائی رضوان احمد بھی تھا اس لئے دوچار پائیاں خریدی گئیں ، میری عمراس وقت بشکل دس سال کی ہوگی ، .....لیکن مجھے خوب یا دہے کہ بیساری کاروائی ہمارے مولانا ہی نے انجام دی تھی ، .....اس واقعہ کو چونتیس (۳۲ ) سال کا عرصہ بیت گیا ، بیچ جوان اور جوان بوڑھے ہوگئے ، مگر آئینۂ خیال پر بیاس قدرتاز ہ ہے جیسے آج بھی میں اسی عہد طفولیت میں ہوں اور مولانا کی شفقت اسی طرح سابہ گئن ہو، کاش کہ ایسا ہی ہوتا .....

ع لوٹ ماضی کی طرف اے گردش ایام تو

## مدرسه وصية العلوم الله آباد- يجه يادين

اللآباد پہلے بھی علم ودانش کی سرز مین رہی ہے، وہاں کا مدرسہ سجانیہ ہندوستان کے مردم خیز اورافرادساز اداروں میں شار ہوتا ہے، جہاں سے مفکراسلام، فقیدانفس حضرت مولا ناابوالمحاس جمہ سجادً بانی امارت شرعیہ بہاراور ممتاز فقیہ ومصنف حضرت مولا ناعبدالصمدر حمائی نائب امیر شریعت بہارواڑیہ جیسی یگانهٔ روز گار شخصیتیں پیدا ہوئیں ، ..... مگراب وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، ..... حضرت قاری محمد حبیب صاحب گامدر سیّد حفظ وقر اُت ( کٹرہ) ابھی اپنی آن و بان باقی رکھے ہوئے تھا، قاری صاحب ؓ اس وقت حیات سے تھے اور ان کی خدمات کو بڑے ہی قدر واحترام کی فام سے دیکھا جاتا تھا۔

کی حکومہ قبل حضرت شاہ صاحب کی خانقاہ سے قریب ہی مدرسہ بیت المعارف قائم ہو چکاتھا، جوابھی ابتدائی دورسے گذرر ہاتھا، بیدمدرسہ حضرت شاہ صاحبؓ کے دوسرے داماد حضرت مولا ناقمرالز ماں صاحب اللہ آبادی کی فکر وکاوش کا نتیجہ تھا، حضرت شاہ صاحبؓ کی حیات میں سارے لوگ ایک نقطہ پرسمٹے ہوئے تھے، آپ کے انتقال کے بعد سب بکھر کر بح بے کراں بن گئے، مولا ناعمار احمد صاحب اللہ آبادی بھی اسی کہکشاں کا حصہ تھے، جوٹوٹ کر پہلے ہیت المعارف کی زینت بنے ، پھرانہوں نے افضل المعارف کے نام سے خودا پنی ایک عظیم الشان المجمن سجائی ،..... آج تو اور بھی بہت سے چھوٹے بڑے مدر سے قائم ہو گئے ہیں لیکن میری طالبعلمی کے دور میں قابل ذکر مدرسہ صرف وصیة العلوم تھا،.....

## مدرسه وصية العلوم كى شان

اس کے معیار تعلیم کا ندازہ اس سے لگائے کہ میں درجہ فارس کا طالب علم تھا، ہم تقریباً پانچ ساتھی تھے، ان میں ایک ذبین ترین ساتھی مولوی عبدالعزیز تھے، ہم دونوں بے تکلف آپس میں فارسی میں باتیں کیا کرتے تھے، ہم لوگوں نے مہینوں آپس میں اردومیں بات چیت نہیں کی اور ہم اتی رواں فارسی بولئے تھے کہ لوگوں کورٹے ہوئے ہوئے کو گان ہوتا تھا، حالانکہ الی بات نہیں تھی، ہم لوگ بلاسو چے سمجھےروز مرہ کی ضروریات سے کیکر مختلف موضوعات پر بے ساختہ فارسی میں گفتگو کر سکتے تھے، بیتو فارسی کی استعداد کا معاملہ تھا، سسسہ کتابوں پر محنت الیہ ہوتی تھی کہ حفظ کی جانی والی تمام کتا بیس اتنی از بریا دہوجاتی تھیں کہ نماز کی طرح صف بستہ ہو کرتمام ساتھی ان کی بالاستیعا ب تلاوت کر سکتے تھے اور بھولنے پر ہر ساتھی لقمہ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، سسساسی طرح فارسی اور عربی قواعد کو ذہن شیں کر ایا جاتا تھا، سسساور لغات والفاظ زیادہ سے زیادہ ذہن میں محفوظ کرائے جاتے تھے، اس معاملہ میں حضرت کر ایا جاتا تھا، سسساور لغات والفاظ زیادہ سے زیادہ ذہن میں محفوظ کرائے جاتے تھے، اس معاملہ میں حضرت مولانا محمولانا صاحب دامت بر کا تہم ناظم تعلیمات کو خاص ملکہ حاصل تھا۔

میں سمجھتا ہوں کہ ان خصوصیات کا حامل ادارہ نہ اس زمانہ میں وہاں کوئی تھا، اور نہ آج وہاں کسی ادارہ کے بارے میں خوش امیدی کا امکان ہے،

# د یو بندی بر بلوی تشکش

## میرے گھر کا خانقاہی مزاج

میں خالص خانقاہی ماحول ہے وہاں گیا تھا، ہمارے یہاں اس طرح کی مسلکی منافرت کا کوئی چرجانہیں تھا، اکثر ایک ہی فکر وعقیدہ کےلوگ تھے،میرے پڑ داداحضرت مولا ناعبدالشکور آ ہ مظفر پوریؒ حضرت شیخ الہندمولا نا محمودحسن دیو بندیؓ کے تلمیذ خاص اور دارالعلوم دیو بند کے نامور فر زند تھے،اس سے قبل وہ حضرت مولا نااحمد حسن کا نیوریؓ خلیفہ اجل حضرت حاجی امدا داللہ مہا جر مکیؓ گی شاگر دی میں رہ چکے تھے اور کا نیور میں لمبے عرصے تک ان سے استفاده كياتها،.....مير ب جدامجد قطب الهند حضرت مولا ناالحاج حكيم احرحسن منورويٌ شالي ومشر قي بهاراورمغر بي بنگال میں سلسلهٔ نقشبندیہ کے متازمشائخ میں تھے،ان کے منتسبین ومریدین میں دونوں طرح کے لوگ تھے،ان میں سے بہت سے لوگ جدا مجد کے گذرنے کے بعد بھی منوروا آتے رہے،ان میں علماء بھی تھے،جدا مجد کے منتسبین میں ایک طرف دینا جپور بنگال کےمولا نافقیر محمرصاحبؓ فاضل بریلی (ان کا شار جدامجد کے خلفاء میں ہوتا ہے ) جیسے لوگ تھے تو وہیں دوسری جانب پورنیہ بہار کے جناب مولا ناعبدالحمید قاسمی صاحب فاضل دیو ہند تلمیذ حضرت شیخ الاسلام مولا ناسيد حسين احمد مد في وغيره بهي حلقهُ ارادت ميں شامل تصاورا كثر ايك مجلس اورايك دسترخوان يربيلوگ جع ہوتے اورسب پرایک ہی رنگ چھایا ہوتا ،اللہ کارنگ ،روحانیت کارنگ .....مشرقی بہاراور بنگال کا علاقہ مسلکی منافرت کےمعاملے میں کافی گرم ماناجا تاہے،ادھر کے بعض حضرات اس حسین سنگم کود کیھتے توازراہ تلطف یوچھ بیٹھتے كه آب حضرات كامسلك كيابيج ..... تومسكرا كرجواب دياجا تا انقشبنديت ،.....

اس باب میں اتناخوبصورت، محبت آمیز اوراعتدال پیند ماحول میں نے اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا اور بیسب میرے جدامجد گی اخلاقی وروحانی تربیت کے اثرات تھے، ..... بید وایت ہمارے گھر اور حلقے میں بہت دنوں تک باقی رہی ، میرے والد ماجد حضرت مولا ناسید محفوظ الرحمٰن صاحب نقشبندی دامت برکاتہم بھی اسی فکر و مزاج اور نقطۂ اعتدال کے حامل ہیں ، اصلاً دیو بندی الفکر ہونے کے باوجود دونوں ہی مکاتب فکر کے بزرگوں کاوہ احترام کرتے ہیں ، انہوں نے اس طریق کارہے بہت ہی بدعتوں کا خاتمہ کیا ، شدت پیندگھر انوں کے بچوں کو دیو بندی مدارس میں بھیجا ، ..... یہ سلسلہ زریں اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ خودان تبدیل شدہ گھر انوں کے نئے فضلاء نے مدارس میں بھیجا ، ..... یہ سلسلہ زریں اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ خودان تبدیل شدہ گھر انوں کے نئے فضلاء نے مدارس میں بھیجا ، ..... یہ سلسلہ زریں اس حکمت عملی کے فوائد محسوس ہوتے ہیں جبکہ اس کے مواقع ہماری نا دانیوں میں میں بھیجا کے مواقع ہماری نا دانیوں

کی وجہ سے جاتے رہے،....

#### مشرب صوفياء

صوفیا یہ بھی شدت و تگ نظری کو جگہ نہیں دیتے ، وہ ہمیشہ ایسے طرز عمل سے بچتے ہیں جوخلق خدا میں نفرت وکشیدگی کا باعث ہو، اور جس ہے مل کے بجائے رڈ مل کا جذبہ بیدار ہو، ان کے بہاں اصل مطلوب حق تک رسائی ہے اور اس کے لئے راستے مختلف ہو سکتے ہیں ، ..... ہرانسان کے احوال وظر وف جدا گانہ ہوتے ہیں جن کے فرق سے راستے بدلتے ہیں ، یہ جہتدین صوفیاء طے کرتے ہیں کہ منزل تک پہو نچنے کے لئے کس مسافر کو کون ساراستہ اختیار کرنا چاہئے ؟ ..... بھی مسافرا ہے راستے کے انتخاب میں غلطی کرسکتا ہے، لیکن صوفیا اسے مطعون کرنے بجائے اسے معذور رکھتے ہیں ، ان کی نگاہ اس کے جذبہ وارادہ کے نقدی و معصومیت پر ہوتی ہے ، ..... ان کے اس طرز عمل سے بہتوں کو ہدایت مل جاتی ہے، بہتوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اس لئے کہ دنیا کے اکثر لوگ محبت کے اسیر ہیں ، نفرت وانتقام ایک وقتی اشتعال ہے ، جو کسی رڈ مل کے نتیج میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وقت کے گذر نے کے ساتھ بیڑھ جاتا ہے ،

صوفیا کی نظر مشاہدات کے تنوع پڑئیں بلکہ مشہود کی وحدت پر ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں مشاہد ہُ ذات کرتے ہیں اس لئے ہر فکر ونظر کے انسان ان کوایک ہی منزل کے مسافر محسوں ہوتے ہیں، راستے کے فرق سے منزل میں فرق نہیں پڑتا، وہ طریق کے اختلاف کواختلاف منزل پڑئیں بلکہ اختلاف احوال پڑمحول کرتے ہیں، احوال کا فرق مٹ جائے گا۔

#### ایک چرواہے کا قصہ

 كيا؟ آپ نے مير ايك چاہنے والے بند كو مجھ سے الگ كرديا، آپ كو ہم نے دنيا ميں توڑنے كے لئے نہيں جوڑنے كے لئے نہيں جوڑنے كے لئے نہيں ملانے كے لئے بھجا ہے:

توبرائے وصل کردن آمدی نه برائے فصل کردن آمدی

ہم نے حق تک پہو نیخ کے لئے ہرایک کواس کے ظرف کے مطابق الگ الگ راستے دیئے ہیں:

هنديال رااصطلاحے دادہ اند

سندهيال رااصطلاح ديگرند

ا موسى! اہل دانش كے آداب اور ہيں، اور سوز عشق ميں جلے بھنے لوگوں كاطريق اور .....

موسیا! آ داب دا نان دیگرند

عاشقان سوز درونان دیگرند

موسیٰ! نمر ہب عشق کے انداز نرالے ہیں انکین اصل مقصودا تصال حق اور خدار سیدگی ہے،

مذهب عشق ازهمه ملت جداست

عاشقال رامذهب وملت خداست

ہاتف نیبی کی آ واز پرحضرت موٹ گاو تنبہ ہوا، وہ اللہ سے معافی کے خواستگار ہوئے ، آسان سے آ واز آئی جامیر ہے بندہ کو تلاش کراورا سے خوشنجری سنا کہ تیری ساری ادائیں اللہ کو پیند ہیں اور تیری ساری خطائیں اللہ کی طرف سے معاف ہیں، حضرت موسیٰ اس کی تلاش میں نکلے، برسوں کے بعدوہ کہیں جنگل میں اکیلا کھڑا ہواد کھائی دیا، حضرت موسیٰ نے اس کوخوش خبری سنائی، مگراب تک وہ ہزاروں سال کا فاصلہ طے کر کے آگے جاچکا تھا اور خود کومٹا کرخون دل میں تھڑا رہے اتھا:

من ہزاراں سال زاں سوگشة ام من كنودر خون دل آگشة ام

## معصوم بچین کی دعا

بہر حال میں جس ماحول کا پروردہ تھااس کے لحاظ سے مجھے الد آباد میں بڑی اجنبیت محسوں ہوئی ، میری عمر بہت چھوٹی تھی ، میراشیشہ 'ذہن بہت کچا تھا ، میں پریشان ہوا کہ ایک دسترخوان اورا یک مصلی پراٹھنے بیٹھنے والے لوگ بہاں باہم دست وگریبان کیوں ہیں ؟ .....خدا شاہد ہے مجھے طلبہ کی اس جنگ میں کبھی دلچپی نہیں رہی ، البتہ معصوم دل کے اضطراب نے اللہ پاک سے بیفر یا دضرور کی کہ پروردگار! جس طریق سے تو راضی ہے ، وہ راہ حق مجھ پر منکشف فرمادے ، .....اور مجھے یقین ہے کہ معصوم لحوں کی میری چند دعا کیں جواللہ پاک کے بہاں قبول ہو کیں ان میں ایک بیہ خرماد سے بندگی طرف منتقل ہوا اس میں اس قبول مو کیا تا راہ محسوم ہوتے ہیں۔

#### قافلەسوئے دېيوبند

ہمرے قیام اللہ آباد کے زمانہ ہی میں دارالعلوم دیو بند کا صد سالہ اجلاس ہوا، قافلوں کے قافلے ادھرہے گذر ر رہے تھے، اجلاس کے لئے مستقل ٹرینیں چلائی گئی تھیں، ایک قافلہ اللہ باد سے بھی گیا تھا، اس کے قائد حضرت مولانا قاری محمد مبین صاحب دامت بر کاتہم تھے، اس موقعہ پر مدرسہ وصیۃ العلوم کے ایک مؤقر استاذ حضرت مولانا نعمان الدین صاحب معروفی نے ایک تہنیتی نظم کہی تھی، اس کا ایک شعر آج بھی مجھے یاد ہے،

> ۔ قافلہ جارہا ہے سوئے دیو بند میراس کے ہیں قاری مبیں دیکھئے

### لکڑی کی کھڑاؤں

اللہ آباد میں میراقیام قریب دوسال رہا، پہلے سال میری کوئی کتاب مولا نااعجاز احمراعظی ٔ صاحب کے پاس نہیں تھی، میں فارس جماعت کا طالب علم تھااوروہ اونچی جماعتوں کو پڑھاتے تھے، البتہ ان کے علم و ذہانت اور قوت حافظہ کی شہرت سے دل بہت مرعوب تھا، ان کی قربت سے خوف محسوس ہوتا تھا، پھروہ خانقاہ میں رہتے تھے اور میں مدرسہ کی مسجد کا حجرہ نشیں، یہاں حضرت مولا نانعمان الدین اعظمی ہمارے نگراں وسریرست تھے، اس کئے کہ

دارالا قامہ میں وہی رہتے تھے، ۔۔۔۔۔ان کا کمر ہ مسجد ہے متصل بالائی حصہ پرتھا، وہ ینچے اوپر آنے جانے کے لئے ککڑی کی کھڑاؤں کا استعال کرتے تھے، ۔۔۔۔۔ان کے کھڑاؤں کی آواز عالم خیال میں آج بھی میری ساعت کے لئے فرحت بخش ہے، ۔۔۔۔۔ان کو نہ چھڑی کی ضرورت تھی اور نہ کسی آلہ تنبیہ کی ،ان کی کھڑاؤں کی آواز ہی مصراب کا کام کرتی تھی ، یہی آواز صبح کو بیداری کا الارم بن جاتی اور اسی ساز پر پانچوں وقتوں کے نمازی مسجد کے لئے بھی دوڑ پڑتے تھے، ۔۔۔۔کسی کھڑاؤں کا اتنا بہتر استعال میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا، ۔۔۔۔۔۔

## كهكشاؤل كيااليسانجمن

میرے اساتذہ میں اس وقت مولا نا نعمان صاحب کے علاوہ حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جائی ،حضرت مولا نا نورالہدیؒ ( داماد حضرت شاہ وصی اللّٰہ صاحب ) ،حضرت مولا ناانواراحمد صاحب ،حضرت مولا نا قاری ارشا داحمہ صاحب ،حضرت مولا ناعرفان احمد صاحب ( داماد حضرت قاری مبین احمد صاحب ) تھے ،پیسب حضرات اپنی اپنی جگہ علم وفن کے آفتاب و ماہتاب اور زیدوتقوی میں با کمال تھے ، ......

آج مدارس میں جو قحط الرجال ہے اس کے تناظر میں دیکھتا ہوں تو جیسے یہ کہکشاؤں کی انجمن تھی جو وقت کے گذرنے کے ساتھ بھرگئی۔

## اساتذه كي محبت وعقيدت

اس وقت طلبہ میں اساتذہ کا جواحترام پایا جاتا تھاوہ آج افسانہ معلوم ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے اساتذہ کی جو تیاں سیدھی کرنے میں جوشرف محسوں کرتے تھے وہ شاید قارون کا خزانہ ملنے پر بھی محسوں نہ ہوتا، ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے جو تیاں اٹھانے کا موقعہ لل گیا اور قاری صاحب نے از رہ شفقت میرے سر پر ہاتھ رکھے اور شاید چار آنہ پہیے بھی عنایت فر مائے ، سساس کی لذت وفرحت کا احساس ہفتوں تک مجھے رہا، اس کے بعد پھر بھی اس کا موقعہ نہل سکا سست قاری صاحب اکثر سفر میں ہوتے تھے، یا الہ آباد میں ہوتے بھی تو ان کے خدام کی کمی نہیں تھی ، سسان کے چلنے کا انداز اور ان کا والہانہ پن آج بھی جیسے نگا ہوں کے سامنے ہوتے بھی تو ان کے خدام کی کمی نہیں تھی ، سسان کے چلنے کا انداز اور ان کا والہانہ پن آج بھی جیسے نگا ہوں کے سامنے

## میں نے جوخانقاہ دیکھی تھی .....

قاری صاحب بڑے ثان وشکوہ والے بزرگ تھے، کسی خانقاہ میں کر وفر اور خدام وعشاق کا جموم میں نے کہلی بار یہیں دیکھا، میں نے اپنے گھر میں جوخانقاہ دیکھی تھی اس میں مرید مرا داور خادم مخدوم نظر آتے تھے، ہم لوگوں کو مہمانوں کی خدمت پراس طرح مامور کیا جاتا تھا جیسے ہم ان کے شخ زاد نے ہیں بلکہ زرخرید غلام ہوں، پیرطریق بھی اپنی وضع قطع، رہن ہیں، اور طرز زندگی میں اسنے سادہ ہوتے کہ ان کے مرید ہی ان سے زیادہ باوجا ہے۔ نظر آتے ، یہاں نہ کوئی ہٹو بچو تھا اور نہ قیام واحترام، نہ کسی با قاعدہ مجلس کا اہتمام، نہ شخ طریق سے ملنے کے لئے وقت کی پابندی ، نہ سفر کے لئے کسی قشم کا اعلان وا ہتمام، جب ارادہ ہوا ایک تھیلا ہاتھ میں لیا اور روا نہ ہو گئے، کوئی رفیق بل گیا تو ، ہمتر ور نہ اکیلے ہی چل پڑے، نہ سواری، نہ موٹر کار، دیہات دیہات پیدل یا سائیکل یازیادہ سے زیادہ ہیں تکلف، نہ سفر ہوتا تھا، ایک عام می زندگی جس میں بظام کسی کو گئی پر فوقیت حاصل نہیں ہوتی، نہ اپنا کام کرنے میں تکلف، نہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے میں کوئی عار، کوئی امتیاز نہیں کرسکتا کہ ان میں پیرطریق کون ہے؟ ......

## خانقاه وصى اللهى كامسنشيس

لیکن اللہ بادمیں جب قاری صاحب کی خانقاہ دیکھی تو میر معصوم ذہن نے فیصلہ کیا آج کے دور میں پیر کی یہی شان ہونی چاہئے ، میں نے دیکھا قاری صاحب کا ہر کا م سکے بند سے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے ، ہمارا ایک درس مولا ناعر فان صاحب سے متعلق تھا اور وہ خانقاہ ہی کے ایک کمرہ میں پڑھاتے تھے ، اس لئے خانقاہی معمولات کے مشاہدہ کا براہ راست موقعہ ملتا تھا ، مجلس میں بھی بھی بھی بھی بھی ہوتی تھی ، اس وقت اللہ آباد میں اتی آباد خانقاہ کوئی بھی نہھی ، اور نہ اس درجہ عوام وخواص کا اعتقاد واعتماد کسی کو حاصل تھا ، قاری صاحب سفر میں جاتے تو خواص کی بڑی تعداد رخصت کرنے جاتی ، اور جب سفر سے واپس ہوتے تو اسٹیشن پر استقبال کرنے والوں کا ہجوم ہوتا خواص کی بڑی تعداد رخصت کرنے جاتی ، اور جب سفر سے واپس ہوتے تو اسٹیشن پر استقبال کرنے والوں کا ہجوم ہوتا مالیک آدھ بار مجھے بھی اس طرح کے مواقع پر اسٹیشن حاضری کا موقعہ ملا ، اور لوگوں کے اثر دحام کی وجہ سے میں مصافحہ کی سعادت سے محروم رہا ،

حالانکداس وقت الله آباد میں ممتاز نقش بندی بزرگ حضرت مولا نامجمداحمد پرتا بگدهی مجھی موجود تھے، مگر میری حرمال نصیبی کہ میں نے دوسالوں میں کسی سے ان کا تذکرہ بھی نہیں سنا، حضرت مولا ناقمرالز ماں صاحب کا نام ایک

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

بڑے عالم دین اور حضرت شاہ صاحبؓ کی دامادی کی نسبت سے سنا کرتا تھا، ۔۔۔۔۔اس وفت ان کی طرف لوگوں کا رجوع بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ خود حضرت پرتا بگڈھٹی کی د کان معرفت کے خریداروں میں تھے، ۔۔۔۔۔مولا ناعمار صاحب مدرسہ بیت المعارف میں استاذ تھے، ان کی الگ ہے کوئی پہچان نہیں تھی ،غرض اس وفت کا منظر میرکے الفاظ میں :

> ۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میرنے دیکھا پھراس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی

اس وقت و ہاں خانقاہ وصی اللّٰہی کےعلاوہ کوئی دوسری خانقاہ نہیں تھی اور وصیۃ العلوم کےسوا کوئی دوسرا مدرسہ نہیں تھا، ہر چراغ کواسی چراغ سے روشنی لینی تھی ، ہرخریدار محبت کواسی دکان سے سودائے دل لینا تھا، ہر دل میس اسی مرد در ویش کی محبت جاگزیں تھی جو خانقاہ وصی اللّٰہی کا مسند شیس تھا،......

ايك شيخ نقشبند.....

یاس دورکاالہ آباد ہے جسے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں دیکھا ہے، بعد میں اس کا نقشہ ہی بدل گیا ، گئی گمنام شخصیت شہرہ آ فاق بن گئی ، ان کی دکان محبت کا چرچا اتناعام ہوا کہ اللہ آباد میں رہ کر مجھان کی زیارت کی تو فیق نہ ہوسکی ، لیکن دیو بند سے عزم سفر کر کے صرف ان کی زیارت کے لئے اللہ آباد حاضر ہوا اور اس کی تحریت الاستاذ مولا نامفتی محمظ فیر الدین صاحب مفتاحی مفتی در العلوم دیو بند کے سفر سے ہوئی ، اللہ آباد میں حضرت شاہ وصی اللہ کا دورا یک بار پھرتازہ ہوگیا ، بیشہر پھر مرجع عوام وخواص بن گیا ، ہندوستان کی کون می بڑی یا چھوٹی علمی یا روحانی شخصیت تھی جس کو حضرت پرتاب گڈھی کی محبت اس شہر میں کھینے کرنہیں لائی ، جس کو دیکھوان کی محبت میں کشاں کشاں چلا آر ہا ہے ، حضرت کی زندگی کا وہ عہدا خیر تھا جب ان میں کھنے تھی جس کو گئے تھیں ، اور ہرشخص ان کا مداح اور ثنا کی شخصیت کے آگے ہندوستان کے تمام مشائخ و خانقا ہوں کی عظمتیں سرنگوں ہوگئی تھیں ، اور ہرشخص ان کا مداح اور ثنا خواں نظر آت تا تھا ، ......

آج حضرت مولا ناقمرالز مال صاحب کی خانقاه بھی کافی آبادہے،.....اورحضرت مولا ناعمار صاحب کا بھی سلسلۂ بیعت وارشاد جاری ہے.....

## مولا نُأْخانقاه وصى اللهي ميس

جمار ہے مولا نااعجاز احمراعظی گوشر وع سے ہی مشائخ چشت اہل بہشت سے طبعی مناسبت تھی ،اس لئے غالبًا وصیۃ العلوم کی ملازمت کے دوران وہ حضرت قاری حجم مبین صاحب سے بیعت ہو گئے ،مولا نا قاری صاحب دامت برکاتہم کی اکثر مجالس میں صف اول کے حاضر باشوں میں ہوا کرتے تھے،مولا نا کی در سگاہ خانقاہ میں مجلس کی جگہ سے متصل ہی ایک کمرہ میں تھی ،اس لئے بھی ان کو صحبت شخ کے مواقع زیادہ حاصل تھے، شخ کے حضور مولا نا کی قواضع و مسکنت اورا ثیاروا نکسار قابل دید ہوا کرتی تھی ،علاوہ ازیں اورادوا شغال کا جوا ہتمام مولا نا کے اندرد کیھنے میں تواضع و مسکنت اورا ثیاروا نکسار قابل دید ہوا کرتی تھی ،علامت تھی ،طلبہ مولا نا کے علم کے ساتھ ان کے زمدو تقوی کے بھی معترف و مداح تھے۔

اگل تعلیمی سال (۱۹۸۰ء) میں ہمارے درجہ (عربی اول) کی ایک کتاب (نحویمر) مولانا کے زیر درس آئی اور اس طرح پہلی باران کے حلقہ تلمذ میں داخلہ کی سعادت ملی انگین مولانا کے رعب کی بناپران سے بہت زیادہ قربت وانس پیدانہیں ہوا، ایک تو مولانا کے رعب کی دہشت تھی دوسرے وہاں کے ماحول میں مولانا تنہا محسوں کئے جاتے تھاور بہت سے طلبہ چاہنے کے باوجود بھی ان سے قریب نہیں ہو پاتے تھے، .....مولانا درس اور صحبت شخ کے علاوہ باقی تمام اوقات اپنے کمرہ کے اندر لکھنے پڑھنے میں گذارتے، میں اس وقت لکھنے پڑھنے کے مفہوم سے نا آشنا تھا ، بلکہ مدرسہ میں عام طور پر اس کی طرف کوئی خاص توجہ بیں دی جاتی تھی، اسی لئے وہاں اکثر طلب علمی قابلیت کے باوجود میدان قلم کے شہوار نہیں تھے اور نہ مولانا کی اس صلاحیت کی کوئی خاص پذیرائی تھی .....وہ تو ہمیں بعد میں پنہ چلاکہ میدان قلم کے شہوار نہیں کیسی قلمی کا وشیں کیس، .....غازی پور میں عنین کے مسئلہ پراپنی ایک کتاب مجھد سے ہوئے فرمایا ''کہتم دونوں بھائی اللہ آباد میں با ہم کڑنے بھڑنے میں گر بیتے تھاور ہم یہ کتاب کھا کرتے تھے''

قلم و کتاب مولانا کی تنهائی کے رفیق تھے، اہل وعیال سے جووفت نج جاتاوہ لکھنے پڑھنے میں صرف کرتے تھے، کبھی ان کومجلس بازی، سیر وتفری اور لا یعنی مشاغل میں نہیں دیکھا گیا، وہاں کے جوان اساتذہ میں ایسی پا بنداور مختاط زندگی گذار نے والا کوئی نہیں تھا، ۔۔۔۔۔گی لوگ اس کوزاہدانہ تقشّف گردانتے تھے، مگر حقیقت بیتھی کہ بیصرف اپنا تحفظ تھا، مولانا کے لئے وہاں کوئی محرم اسرار ہی نہیں تھا جوان کا ہم رشتهٔ درد ہوتا:

## ا قبال اپنامحرم کوئی نہیں جہاں میں معلوم کیا سسی کودردنہاں ہمارا

ان کی بیتنہائی صرف اس وقت ٹوٹی تھی جب مدرسہ یا خانقاہ میں کوئی صاحب علم یاصاحب دل آجا تا تھا ، پھروہ اپنی خلوت سے نکل آتے تھے اور ایک مجلسی شخص کی طرح ان کے ساتھ بیٹھتے ، علم وحکمت اور اسرار ورموز کی باتیں کرتے ...... مثلاً اللہ آباد کے ایک گاؤں (غالبًا اتر اواں ) سے حضرت مولا نامحمد فاروق صاحبؓ خانقاہ میں تشریف لاتے تھے، ان کاعلم وضل زبان زدتھا، بڑے تھی اور صاحب تصنیف عالم تھے، حضرت شاہ وصی اللہ صاحبؓ کے متوسلین میں تھے بلکہ غالبًا جازت یا فتہ تھے، ہمار ہمولا ناکوان سے بڑی مناسبت تھی ، ان کے ساتھ اکثر بیٹھا کرتے تھے،

## ميرے والد ماجد كى اله آباد آمد

اسی اثنا کاذکرہے کہ میرے والد ما جدا پنے ایک رفیق سفر جنا بعبدالرؤف صاحب مرحوم (لوٹیاباری ضلع پورنیہ) کے ہمراہ اچا تک اللہ آباد وارد ہوئے ، وہ دبلی اور سر ہند کے ارادہ سے نکلے تھے، درمیان میں ہم بھائیوں کی محبت میں اللہ آباد از گئے ، پہلے سے ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی ، ...... میں اس زمانے میں حضرت قاری ہمین صاحب کے گھر کا خادم تھا، کمسنی کی وجہ سے میراانتخاب اس کے لئے کیا گیا تھا اور اپنی بیشعوری کے باوجود میں اس کو اپنی سعادت بلکہ عبادت ہجھرکر انجام دیتا تھا ..... والدصاحب کی آمد کی خبر لی تو میں اس وقت قاری صاحب کی حویلی میں تھا، میں بھاگا ہوا حاضر ہوا، والدصاحب مدرسہ والی مبحد میں تھے، والدصاحب دودن تھہرے، سے والدصاحب قاری صاحب دودن تھہرے، ہم اوگوں کا سبق اس کے بعد ہی تھا، قاری صاحب حیالا قات کے بعد والدصاحب کے قدم مانا گاہ اان کی درسگاہ میں کی درسگاہ میں کی درسگاہ کی درسگاہ کی درسگاہ کی درسگاہ کی کے درسگاہ کی خرض سے خانقاہ تشریف کے گئے، وہاں مولا نا کا زات جماعظمی آبی درسگاہ میں کی درسگاہ کی درسگاہ کی طرف مڑ گئے ، مولا نا سے کوئی شناشائی نہیں تھی ، ہم دونوں بھائی بھی مولا نا کے لئے ایک طرح سے اجنبی کھی ، ہم دونوں بھائی بھی مولا نا کے لئے ایک طرح سے اجنبی می تھو ب صاحب جواس مولا نا پر کس کیفیت کا غلبہ ہوا کہ انہوں نے سبق بند کر دیا اور طلبہ کورخصت کر دیا، دیریتک دونوں بھی کے بھی مولا نا ہے دیاں مولانا ہے دونوں کی بیان دونوں کے بیں اوراس وقت کی گورنمنٹ لائبریں میں ملازم تھے، والدصاحب جواس مدرسہ جواس مدرسہ کے ابن قد یم رہے ہیں اوراس وقت کی گورنمنٹ لائبریں میں ملازم تھے، والدصاحب کے ہمراہ تھے، ان کا بیان ہے کہ کی

شخص کے لئے انہوں نے پہلی بارا پنے معمولات ترک کئے ، ...... پھر والدصاحب کوہمراہ اپنے کمرہ لے گئے اور دودنوں تک کی پوری ضیافت اپنے گھر سے انجام دی ،اس دوران اکثر ان دونوں بزرگوں کو باہم محو گفتگو دیکھا گیا، بلکہ پیکہنازیادہ درست ہوگا کہ مولا نااکثر سرایا گوش نظر آئے ، .....

## منورواتشريف آورى اورمكاتبت

ہم تواس وقت نادان تھے، کین بعد میں والدصاحب اور پچھمولا نا کے خطوط کے ذر بعداس کی تھوڑی تفصیل معلوم ہوئی ،.....مولا نا کے اس دور کے پچھ خطوط آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں ، جب مولا نا جبتوئے معرفت میں کافی جیران وسرگردال نظر آتے تھے.....ای سال مولا نا نے رجب المرجب کے آخری ہفتہ میں بہار کا سفراختیار کیا، اور ہمارے یہاں ۲۸/رجب اسلام کے واحب طریق کی مجلس میں شرکت فرمائی ، مولا نانے یہاں مفراختیار کیا، اور ہمارے یہاں ۲۸/رجب اسلام کے واحب طریق کی مجلس میں شرکت فرمائی ، مولا نانے یہاں دوشب قیام کیا، ہم لوگ تو خدام تھے، ہمیں ہم شینی کا شرف کم ہی ملا، کین مولا ناکے جذبہ وشوق کی وارفنگی ہم نادا نوں سے بھی مخفی نہیں رہ پائی ، مولا نانے یہاں سے واپسی پر والدمحتر م کواپنے پورے سفر کی تفصیل کسی ، اور غالبًا بیہ پہلا خطہ ہو: ہمولا نانے الد آباد سے والدصاحب کو تحریر فرمایا ہے ، خط ڈیڑھ صفحہ پر ششمل ہے ، اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

کھدیا تا کہ آب کو پور الطمینان حاصل رہے ، کین حاصل سفر وہی چند کھا ف اتنی تفصیل سے کسر ہوئے ، میں تو اندھا ہوں اور بے شبھی ، کسی طرح کا ادراک واحساس قطعاً پچھ نہیں ہوا ، کین جھے امید ہوں کی صحبت میں امید ہوں کے کہ نیکوں کی صحبت میں امید ہوں کے کہ کہ نیکوں کی صحبت رنگ ضرور لائے گی ، میرے ساتھ تو سنگ نے نمک کیسد ن والامضمون سے امید ہوتو سنگ نے کمک کیسد ن والامضمون سے امید ہوں کے کہ کہ نیکوں کی صحبت رنگ ضرور لائے گی ، میرے ساتھ تو سنگ نے نمک کیسد ن والامضمون سے امید ہوں کے کہ کہ کہ کوں کی صحبت رنگ ضرور لائے گی ، میرے ساتھ تو سنگ نے نمک کیسد ن والامضمون سے امید کہ کہ کہ کوں کی صحبت رنگ ضرور لائے گی ، میرے ساتھ تو سنگ نے نمک کیسد ن والامضمون سے امید کی کھوں کی صحبت رنگ میں خوالا کے گی ، میرے ساتھ تو سنگ نے نمک کیست میں والامضمون سے امید کو کو کو کھوں کی صحبت رنگ میں خوالا کے گی ، میرے ساتھ تو سنگ نے نمک کیسد ن والامضمون سے امید کو کھوں کی صحبت رنگ کی دورائے گی ، میرے ساتھ تو سنگ سے کو کو کھوں کی حساتھ تو سنگ کے نمور کو کے میں تو اس کی میں کو کھوں کی حساتھ تو سنگ کی نمور کے کا خوالوں کے کو کو کھوں کی حساتھ تو سنگ کی اس کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کے کہ کو کھوں کی کو ک

، اکثر مجھے اپنی حالت پرافسوں ہوتا ہے، کہ ہائے عمر کا کچھ حاصل نہیں، جس قدر عمر میں اضافہ ہوتا حاتا ہے، گناہ پڑھتے ہی جاتے ہیں، کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی ، آپ جیسے حضرات کی صحبت میں رہ کر بیاحساس اور بڑھ جاتا ہے کہ نیکوں کی برواز کتنی اونچی ہے، میں غریب اندھالنگڑا، ایا ہج، بےہمت ، کام چوردن بدن خراب وبدحال ہی ہوتا جار ہاہوں، پرواز ہے مگرمعکوس ومنکوس، معلوم نہیں میرے بارے میں خدا کو کیامنظور ہے،اگرمیری رسوائی وعذاب ہی منظور ہے۔خدا کرےاییا نہ ہو-تو میرابند بند کانپ جاتا ہے،اور حقیقت ہیہ ہے کہ مجھے اپنے اوپر سب سے اندیشہ مردودیت ومطرودیت ہی کا ہے، کیونکه میری معصیتیں حدیے فزوں تر ہیں،اور گتاخی و بےاد بی مزید کیکن پھرغور کرتا ہوں تو خدا کی شان رحت وعنایت ہاتھ بکڑتی ہے، کہ بندے مایوس نہ ہو- اب اللہ والوں سے بجزاس کے کیاعرض کروں کہوہ خدا کے حضوراس بندہ کے متعلق یمی درخواست پیش کریں کہ مردودیت سے بچایا جاؤں، آپ حصرات کی محبت دیکھا ہوں تو ڈھارس ہوتی ہے کہ دنیامیں آپ نے محبت کی نظروں سے دیکھا ہے، توامید ہے کہ آ خرت میں بھی آئکھیں نہ پھیریں گے-اے کاش میں کوئی جانور ہوتا جیے جنون محبت کی گرانباریوں سے نجات ہوتی، ہائے ہائے دل بیٹھا جاتا ہے، طبیعت گھبرانے گتی ہے، آپ میرے لئے صدق دل سے دعاتو کرتے ہی ہیں مگر مکرر درخواست کرتا ہوں کہ للدا ورتوجہ کیجئے ،اس غریق بحظلمات کو ہاتھ پکڑ کر نکا لئے ،حضرات نقشبند بيتوغائبانه توجه كے ذریعے بھی سالک کو چلاتے رہتے ہیں، (۴/شعبان امہاھ) مولانا کی پیاضطرانی کیفیت ایک دن کی نہیں تھی ، بلکہ برسوں مولانااس میں مبتلارہے، ۱۳۰۵ھے کے ایک خط میں جب میں دیو بند جا چکا تھا والدصاحب کونح برفر ماتے ہیں:

''مظہرصاحب(والدصاحب کے ایک قدیم مستر شداور محرم راز،مقام بڑ ہرواضلع سیتامڑھی بہار) نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے،اس پرضرور توجہ فرما ئیں، آپ صاحب کشف بیں، کاش کسی ذریعہ سے مجھے یہی معلوم ہوجا تانسبت مع اللہ حاصل کرنے کے لئے کس آستانہ پر مجھے جانا چاہئے،طبیعت گواندرسے پرسکون ہے، مگرایک شنگی اور پیاس معلوم ہوتی ہے، اب کے بہار کاسفر ہوگا تو گڑھول شریف جانے کی نیت ہے،اور منور واشریف بھی، آپ حضرات

سے ل کرا یمان میں تازگی آ جاتی ہے ....جق تعالیٰ آپ کوسلامت با کرامت رکھے،....( مکتوب ۱۵/ ذی قعدہ ۵۵ میں اھے)

٢ و١٩ ١ ه ك ايك خط ميں اپنى بے قرارى كا حال ان الفاظ ميں تحريفر مايا:

''ملاقات ہوئے بہت عرصہ ہوگیا، آپ ہی تھینچے ، تا کہ ملاقات ہو، میراتو پروگرام بن بن کر فیل ہوجا تا ہے، آج کل تو کوئی پروگرام بھی نہیں ہے، آپ کے وجود سے بڑی ڈھارس ہے، طبیعت کو قوت رہتی ہے .....( مکتوب ۱۵/ جمادی الاخریٰ ۲ میں ہے)

ی خطوط جوسر دست مجھے ہاتھ آگئے ، مولا نا کے اس عہد کے کیف دروں کے عکاس اوران کے اضطراب و بقراری کے غماز ہیں ، .....ان کا سکوت ان کے اندر کے طوفان کا بیش خیمہ تھا ، جسے اپنی منزل گم شدہ کی تلاش ہو اسے اپنے گردو پیش کی کیا خبر ؟ .....لوگ اس خاموش مزاجی اور جنون محبت کی گرانباری کو جونام دینا چاہیں دیں ، گرجس پرگذر تی ہے وہی اس کو بہتر طور پر جانتا ہے ، مولا ناڈ اکٹر کلیم عاتجز کا بیشعرا کثر پڑھا کرتے تھے ، جوان کے کرب دروں کا آئینہ دارتھا :

ے تم تو جوانی کی متی میں کھیل کے پھر پھینک گئے جس کو چوٹ لگی ہے پیارے اس کا ہی دل جانے ہے

بہرحال بات چل رہی تھی والدصاحب کی اللہ آباد آمد کی ، والدصاحب کی آمد کے بعدہم لوگ مولانا کی باقاعدہ سر پرتی میں داخل ہوگئے ، اس کے بعدہم دونوں بھائیوں کا بور سے بستر مسجد کے کمرہ سے ہٹا کرخانقاہ کے خام مکان میں منتقل کردیا گیا اور پھر ہمارے پلیے مولانا کے پاس جمع رہنے گئے ، جب ہم لوگوں کو ضرورت ہوتی مولانا سے مانگ لیتے ، نہ والدصاحب نے بتایا کہ کتنے پلیے مولانا کے پاس جمع کئے ہیں؟ اور نہ مولانا نے بھی منع کیا ، جب ضرورت ہوئی ان سے رقم حاصل کرلی ، البتہ وہ ضرورت کی تفصیل ضرور معلوم کرتے تھے۔

میں نے یہ بھی دیکھا کہ والدصاحب سے ملاقات کے بعد مولا نامیں غیر محسوں طور پر تبدیلی آئی،ان کا سکوت ٹوٹا،اوران کی آئکھوں میں امید کی رمق جا گئے گئی، پہلے سفر سے گھبراتے تھے،اب شوق رہ نور دی سے مجبور ہوگئے، پہلے گر دوپیش سے بے خبر تھاب چہار طرف سے باخبرر ہنے لگے، اب یہ یادنہیں کہ کیابات ہوئی جوہم لوگ اپنا پہ تعلیمی سال پورا ہونے سے پہلے ہی واپس وطن آ گئے، (شاید کوئی فرقہ وارانہ فساد ہواتھا) رجب کے اواخر میں مولانا منور واتشریف لائے، والدصاحب کوانہوں نے اپنے پروگرام کی اطلاع دی اورا گلے تعلیمی سال (۲-اوسما اجم ۸۲-۱۹۸۱ء) کے لئے میر اقرعهٔ فال مدرسہ دیدیہ غازی پور کے لئے نکل گیا۔ نکل گیا۔

۲۲/رمضان المبارک ا ۴۰۱ه کووالدصاحب کے نام مولا نا کا خطآیا جس میں اللہ آباد سے اپی علمحدگی واستعفا، اور مدرسہ دینیہ غازی پور پہو نچنے کی اطلاع دی گئی تھی اور والدصاحب مدظلہ سے غازی پور آنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا تھا، غالبًاسب کچھ پہلے منور وامیں طے ہو چکا تھا، خط میں اس کی یا د دہانی کرائی گئی تھی ، اور سیجی درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم دوتین دن کا وقت یہاں دیں۔

## غازی پورمیں ہمارے قافلہ کی آمد

چنانچے عید کے بعد ۱۵ ارخوال سے قبل ہی ہمارا قافلہ والد ماجد کی قیادت میں عازی پور کے لئے روانہ ہوگیا، جس میں والدصاحب کے چاراحباب جناب حاجی مظہرالحق صاحب اوڈیٹر (سینامڑھی)، جناب حاجی محفوظ الرون صاحب (سورجا پور بنگال)، جناب اکرم صاحب (سورجا پور بنگال)، جناب اکرم صاحب (سورجا پور بنگال)، جناب اکرم صاحب (سیوان) اور میر سے علاوہ دواور طلبہ فتی انعام الحق (مقیم حال گجرات) اور مولوی شرافت ابرار (مقیم حال کلکتہ ) شامل تھے، سب سے پہلے ہمار سے سات رکنی قافلہ نے شوکت منزل میں پڑاؤڈ الا، سساسی سال اس کا افتتاح بھی ہواجس میں حضرت والد صاحب کی دعا پرمجلس کا اختقام پزیر ہوئی اور عربی درجات کومرکز کی قدیم ممارت سے بہاں منتقل کیا گیا، عربی ہفتم کا اجراء بھی اسی سال ہوا، سساور ظاہر ہے کہ اس ترقی میں حضرت ہم صاحب دامت برکا تہم کی دیجی سے علاوہ بڑاؤٹل مولا نا اعجاز صاحب کی شہرت تدر لیں اور حسن اخلاق کا تھا، مجھے خوب یا دے کہ اس ترقی شعس عیمی عیم یوسف صاحب مرحوم (جوہتم صاحب کے ہمدر ددوا خانہ میں بیٹھتے تھے ) نے ایک طویل تہنیتی نظم بڑھی تھی ، جس کی ہر بنداس مصرعہ پڑوٹی تھی :

ع مولوی اعجاز جب آئے اللہ آباد سے

## شوکت منزل- جهال میری کتنی یا دین آسودهٔ خواب بین

گنگا کے کنارے عرض مستطیل پر بہ پرشکوہ اور وسیع وعریض عمارت مدرسہ دینیہ کو جناب ڈاکٹر شاہ شوکت الله انصاری (سفیر ہندمتعینہ سوڈان) کی بیوہ محترمہ زہراء بیگم انصاری صاحبہ اور ان کے صاحبز ادگان کی طرف ہے ۹ وسامیے میں ہیہ کے طور پر حاصل ہوئی ایکن مرمت اور ضروری تیاریوں کے بعداس میں عربی درجات کا افتتاح شوال ا ۱۰ اچ میں ہوا، یہ رہائش طرز کی عمارت تھی جو پہلے امراء اور نوابان اپنے لئے بنوایا کرتے تھے، کئی جھوٹے بڑے صحن، بہت سے کمرے، گیلریاں اور دالان وغیرہ، انتہائی پر فضامقام، پوری عمارت اس خوبصورتی سے بنائی گئ تھی، کہ ہر طرف سے گنگا کی موجوں کا نظارا کیا جاسکتا تھا اور اس کی جانب سے آنے والی تازہ ہواؤں سے لطف اندوز ہوا جاسكتا تھا،....گيلري ميں يا مدرسه كي حيت يه كھڑے ہوں تو گنگا كي حدنگاہ سطح آب برا بھرتی ہوئي موجيس سمندر كاساں پیش کرتی ہیں،میراشعورا تنابلندنہیں تھا، پھرندیاںاور تالاب ہمارے لئے کوئی نئی چیزنہیں تھی،ہماراعلاقہ دریاؤں کے سنگم میں واقع ہے،جس کو دریاؤں کی کثرت نے سہ آ بہ میں تبدیل کر دیا ہےاورتقریبا ہرسال ہی یہاں کے لوگوں کو دریائی قہر وعتاب کا سامنا کرنا بڑتا ہے ،میری پیدائش نانیہال میں ہوئی اور وہ وہاں عبور دریا کے بعد ہی پہونچا جاسکتا تھا،خود میرا گاؤں پہلے لب دریا( کرے ندی کے کنارے)واقع تھا،مگر دریا کی قبرساہانیوں سے تنگ آ کر سها 191 ء میں پورے گاؤں کو باندھ کے دوسری طرف نسبتاً محفوظ مقام پر منتقل ہونا پڑا، ..... پیزیاں قد وقامت میں مختصر ہونے کے باوجود انسانی آبادیوں کے لئے ایسی تباہ کن رہی ہیں کہ اکثر ان کے کنارے سے گذرتے ہوئے میں سوحيا كرتاتها:

> اسی دریاسے اٹھتی ہیں وہ موج تندوجولاں بھی نہنگوں کے شیمن جس سے ہوتے ہیں تہ وبالا گریہاں نہنگوں کے شیمن نہیں انسانی آشیانے نشانہ بنتے تھے،...... گزگا کا تاریخی ساحل

لین جب میں نے غازی پور میں دریائے گنگا کا سطح بے کراں دیکھا، تو ہمارے یہاں کی ساری ندیاں اس کے سامنے بے معنیٰ نظر آئیں، پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً پونے دوصدی قبل حضرت سیداحمہ شہیدرائے بریلوگ کا

قافلهٔ قدسادهرسے دوبارگذراہے، تواس کی موجوں کے ساتھ میری عقیدت کارشتہ بھی وابستہ ہوگیا،..... ''سیدصاحبُ ۲۳۲۱ هِمطابق ۱۸۱۱ء میں سفر حج پرروانہ ہوئے تو آپ کا قافلہ زمانیہ ہوتے ہوئے اا/محرم الحرام ۲۳۳۷ چیک صبح غازی پورپهو نیجااور۱۳/محرم الحرام تک تین دن یہاں قیام کیا، پھر دوسال دس ماہ کے بعد جب آپ واپس ہوئے تو جیودن تک غازی پور میں قیام فر مایا،اوران دونوں سفروں میں ہزاروں بندگان خدا کواس چشمۂ ہدایت سے فیضیاب ہونے کاموقعہ ملا، ..... تاریخ کا بیان ہیہ ہے کہ سیدصا حب کو یہاں خوشبوئے دوست تھنج لائی تھی ، کہتے ہیں کہ جب سیدصا حب کی کشتیاں عظیم آباد (پٹنہ)، دانا پورہوتے ہوئے رائے بریلی کے لئے روانہ ہوئیں اور بھوج پور، ہلسار، بھیرا ادر بسر ہوتے ہوئے محمآ باد پہونچیں تو آ ہے محمآ بادسے ایک دوسری طرف چل بڑے ، لوگول نے دریافت کیاتو کہا کہ مجھے دوست کی بوآتی ہے،..... بیتھے یوسف یور 👚 کےنواب شیخ فرزندعلی جو اس وقت بہت بیاراور کمزور تھانہوں نے یوسف پور میں آپ کا زبر دست استقبال کیا، ایخ تمام اہل وعیال کو بیعت کرایا اور پھرآ پ کی ہمراہی میں اینے بچوں سمیت غازی بور کے لئے روانہ ہوئے ، دوسرے دن بیرکشتیاں غازی پور کے ساحل برآ کررکیں اور شیخ فرزندعلی کے مکان ( محلّہ قاضی ٹولہ ) پر سیدصاحب نے اپنے قافلہ کے ساتھ مسلسل جھر وزتک قیام فر مایا، شہر کے لوگ بکٹرت بیعت ہوئے، شہر کی جامع مسجد جووریان ہوچکی تھی آباد ہوئی اور یا نچ وقت یابندی کے ساتھ نماز ہونے گی۔ (سيرت سيداحمد شهيد ص٢٧-٣٠مؤ لفه مولا ناسيدا بوالحن ندويٌّ وخصوصي شاره دين ودعوت ص ٨ تا ١٠مرتبه مولا ناعزیزالحن صدیقی مهتم مدرسه دینیه غازی پور)

اور یہ ایک عجیب اتفاق یا نظام نیبی ہے کہ نواب فرزندعلی نے اپنے اس مکان ہے متصل جہاں سیرصاحب نے قیام فرمایا تھا ایک مسجد میں ایک سو نے قیام فرمایا تھا ایک مسجد میں ایک سو چودہ سال کے بعد • ۱۳۵۹ ہے میں حضرت مولا ناعمر فاروق قاسمی (م۳۲ ساھ) نے مدرسہ دینیہ کی بنیا در کھی ، پھر جب اس مدرسہ نے ترقی کی تو محلّہ زیر قلعہ میں اس مقام پڑتقل ہو گیا جہاں آج مدرسہ کی مرکزی عمارت موجود ہے ، (رسالہ دین و و و سے ۱۲٬۱۳)

مدرسہ کی مرکزی عمارت سے قریب ہی وہ اسٹیم گھاٹ ہے جہاں غالبًا سیدصاحبؓ کی کشتیاں لنگرانداز ہوئی تھیں، قاضی ٹولہ محلّہ بھی اسی ہے متصل ہے، .....

کاسی گھاٹ پر عالم خیال میں میں نے شخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن دیو بندی گا قافلہ بھی اتر تے ہوئے دیکھا، جن کاشہر کے بڑے جمع نے استقبال کیا تھا، شخ الہند کی سواری کے گھوڑ سے کھول دیئے گئے اور خودا ہل شہر نے اس سواری کو کھنچ کر منزل تک پہو نچایا تھا، شخ الہندگا بیتاریخی سفر قید مالٹا سے رہائی کے فوری بعد پیش آیا تھا۔ (رسالہ دین و دعوت ص ۱۵)

## غازى يوركى تاريخى اہميت

شهرغازی بور پہلے بھی علم وعلماء کا مرکز رہاہے:

الله فرنگی پورمیں ایک مدرسہ چشمہ رحت کافی قدیم مانا جاتا ہے، جس کو ۱۸۱۹ء میں مولا نارحت الله فرنگی

محلیؒ نے قائم کیاتھا، کہتے ہیں کہ پہلے اس مدرسہ پرخیر کا غلبہ تھا، اور یہاں علماء حق کی بڑی تعدادر ہی تھی، (حوالہ بالا) کیکن ہم نے جس دور میں اسے دیکھاوہ گورنمنٹ سے کمحق ایک زوال پذیرادارہ تھا، اور بریلوی مکتب فکر کا ترجمان تھا ، اور وہاں محبت سے زیادہ نفرت کی تعلیم دی جاتی تھی ،

اسى طرح بقول صديقي صاحب دامت بركاتهم:

ہری شکر بولتے ہیں، یہ جگہ میاں پورہ سے قریب ہی ہے، جہاں مدرسہ دینیہ کی شوکت منزل والی عمارت واقع ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے مشاہیر غازی پورص ۲۹ تا ۴۸)

لیکن فکروفن ،ملم و کمال اور رنگ ونو رکایہ تاریخی اورعظیم شہراب تقریباً جڑچکا ہے،اس کی رونق ماند پڑچکی ہے، چہل پہل رخصت ہوچکی ہے،حضرت مولا ناابوالحن صدیقی غازی پوریؓ کےالفاظ میں:

''اب تو یہ گھنڈرات کا ایک مرقع بن کررہ گیا ہے، شہر کی آباد کی گھٹے گھٹے بچاس ہزار کے قریب رہ گئی ہے، مگر نصف صدی پہلے اس میں وہ ساری چہل پہل تھی جو کسی شہر میں پائی جاسکتی تھی، محلے آباد شخے، کاروبار ترقی پرتھا، یہاں کے بسنے والے فارغ البالی کی زندگی بسر کرتے تھے، دوردراز مقامات سے لوگ تبدیلی آب وہوا کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے، ناموراطباء یہاں مقیم تھے، اچھی سوسائٹی تھی ،اچھے لوگ تھے،شعروادب کی مجلسیں گرم رہا کرتی تھیں، اچھے اسا تذہ تھے، اچھے علماء تھے، اچھے صوفیاء تھے، اچھے صوفیاء تھے، اپھے سے زرخیز علی کو بی معان اور رہڑ کیں ہموارتھیں، رقبہ بھی اس کا بہت بڑا تھا، 4 کے ملاء میں بلیا کو عازی پوراز مسٹرا بھی آباں کے علاوہ اور بہت سے زرخیز عازی پور تاریخ کی علاقے وقیاً فو قیاً قریبی اضلاع کو نتقل کئے جاتے رہے مثلاً پرگنہ مہا کے بنارس کو (غازی پورتاریخ کی وشنی میں مؤلفہ مولا نا ابوالحسن صدیقی مشاہیر غازی پورس ۲۲،۲۳)

### غازی پورکایا دگارسر مایی-مدرسه دینیه

اب اگرغازی پورکے پاس کوئی یادگارسر مایہ نج گیا ہے تو وہ ہے مدرسہ دینیہ غازی پوراوراس کی سطے ہونے والی خدمات، ہم جس دور میں وہاں پہو نچے تھے اس وقت نہ صرف غازی پورضلع میں بلکہ گی اضلاع میں اس معیار اور شہرت کا کوئی مدرسہ نہ تھا، معیار تعلیم تو درجہ عربی ششم تک ہی تھا، کیکن لائق وفائق اسما تذہ، بکثر ت ذبین طلبہ کے رجوع اور وہاں کے خاص تعلیمی وتربیتی ماحول نے اس کوا یک آئیڈیل مدرسہ بنادیا تھا، اتنا خوبصورت تعلیمی ماحول اور طلبہ میں پڑھنے کا خوق فراوال کم از کم میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا بلکہ اس کے بعد بھی آج تک کسی تعلیمی ادارہ میں وہ دیکھنے کی حسر ت باقی رہی، اسما تذہ تو شب زندہ دار ہوتے ہی تھے میں نے رات رات بھر وہاں طلبہ کو بھی کہا ہواد یکھا ہے، جبکہ مدرسہ کے یاس تعلیمی وسائل کی فراوانی نہیں تھی، نہ روثنی کا خاص نظم تھا اور نہ

بیٹھنے کے لئے خاطر خواہ فرش میسر تھے، کین موم بق (جوطلبہ اپنے طور پرخریدتے تھے) کی روشنی میں طلبہ اپنی آئکھیں کتابوں میں گاڑے رہتے تھے، نہ ان کوگرمی کی پر واہ تھی اور نہ تخت ٹھنڈی کا احساس، ایک دوسال کے بعد ہمارے دوست مولا نامحمہ ابوذر قائمی جواس وقت وہاں پڑھتے تھے کلکتہ ہے مٹی تیل والا دوعد دبیٹر ومیکس لے آئے، اس دن ہماری خوشیوں کی انہانہ تھی کہ اب ہم کم از کم مغرب سے عشا تک کا تعلیمی سفر پیٹر ومیکس کی تیز روشنی میں طے کرسکیں گے،عشا کے بعد کا اللہ مالک و نگہبان ہے،

#### ایک یادگاررات

مجھے خوب یاد ہے، مجھے ایک بارقد وری ( درجہ عربی سوم میں فقہ کی مشہور نصابی کتاب ) پڑھنی تھی ،عشا کے بعدروشنی کا انتظام نہیں ہو سکا اور میری غربت کسی موم بتی یا چراغ کی ممنون کرم نہیں تھی ، بقول علامہ اقبال ؓ:

### ے تراطریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ چھ غویبی میں نام پیدا کر

## مدرسه دينيه كاخوبصورت تعليمي ماحول

طلبہ میں پڑھنے کی الی لگن تھی کہ ان کو اساتذہ کی گرانی کی بھی حاجت نہ تھی ، وہ اپنے ذوق وشوق سے رات رات کھر پڑھتے تھے اور ایک استاذ بھی ان کی گرانی کے لئے موجو ذہیں ہوتا تھا، .....بعض ساتھی تو اس درجہ مغلوب الحال تھے کہ مدرسہ کی جھت پر جمعہ کی تہج جو پڑھنے بیٹھے تا آفتاب نصف النہار تک پہو نچ گیا ، بخت گرمی کا موسم ، تیز چلچلاتی دھوپ میں ان کا پورابدن شرابور ہو گیا ، لیڈ کے بندہ کو کوئی خبر نہیں ہوئی ، ناشتہ کا وجو ذہیں تھا اس لئے دو پہر کے وقت ہی ان کو تنبہ ہوا، ..... میکوئی افسانہ نہیں ، زندہ حقیقت ہے اور اس کی گواہی دینے والے لوگ موجود ہیں،

جھے آج بھی یاد ہے، میرے وہاں قیام کاغالباً دوسرایا تیسراسال ہوگا، مدرسہ دصیۃ العلوم اللہ آباد سے حضرت مولانا محد نعمان صاحب معروفی مدرسہ دینیہ غازی پور ملاقات کی غرض سے تشریف لائے، شب انہوں نے حضرت مولانا محباز احمدا عظی آلے اس کمرہ میں قیام کیا جوثو قانی منزل پرگنگا کی طرف منہ کئے ہر سردوگرم کاسامنا کر نے کے لئے تنہا کھڑا تھا، گرمی کا موسم ، مولانا کی چار پائی کمرہ کے باہری حصے میں ڈالدی گئی تھی ، عشاء کی نماز کے بعدوقفہ برخ ھا، شب کاسکوت گہرا ہوتا چلا گیا، گنگا کی موجیس بھی اب محوفوا بہونے گئی تھیں، رات کے دس بجے، گیارہ بجے ، میارہ سے کا نام نہیں لیتی تھیں، ان کو کیا خبر کہ کسی مار طلبہ کے قال یقول کی صدائیں تھے کانام نہیں لیتی تھیں، ان کو کیا خبر کہ کسی کو ان کی خاموثی کا انتظار بھی ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ مارات کے دوئے گئے،۔۔۔۔۔ میں گذرتا ہواادھر چلا گیا،۔۔۔۔ مولانا نے چین تھے کہ کہ میں نے کہا کہ حضرت ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ، میں نے کہا کہ حضرت ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ، میں نے جہ بحب ان کے پڑھنے کا جنون کمز در ہوگا نیندان کو دبوج کے گی،۔۔۔۔۔ مولانا نے بے ساختہ کہا کہ:

'' پڑھنے کا بیخوبصورت ماحول اورطلبہ کا بیذوق وشوق عہد ماضی کی یا دولا تا ہے، ہمارے یہاں اللہ آباد میں بیماحول نہیں ہے اور میں نے آج تک کسی جگہ بیماحول نہیں دیکھا، مجھے امید ہے کہ بیہ بچے آفتاب و ماہتا ب بن کر چکیں گے''

#### مدرسہ دینیہ کے اساتذ وُ ہا کمال

اور طاہر ہے کہاس ماحول کو بنانے میں انتظامیہ کےخلوص کےعلاوہ ہمارے اساتذہ کابڑا حصیرتھا،اس وقت کےاساتذہ میں ناظم تعلیمات حضرت مولا نااعجاز احمراعظیؓ کےعلاوہ حضرت مولا ناعبدالرب صاحب جہانا گنجی حال ناظم مدرسها نوارالعلوم جهانا تخنج ،حضرت مولا ناصفی الرحمٰن صاحب در بھنگوی حال صدرالمدرسین مدرسه اسلامیپه شكر يور كهرواره در بهنگه، حضرت مولا ناانوارا حمرصاحب خيرآ بادي صاحب تصانيف كثيره حال استاذ حديث تفسير جامعه اسلامية مظفر يوراعظم گڑھ،حضرت مولا نا حبيب الرحلن معروفی حال استاذ مدرسه کو يا تنج ،حضرت مولا نار فع الدين صاحب قاسمي حال صدرالمدرسين مدرسه اسلاميه شاه جنگي بها گليور،اور حضرت مولا نامخيارا حمر خير آبادي موجوده صدرالمدرسین مدرسہ دینیہ غازی پورسب کی محنت ولگن اور آ ہے گاہی کے نتیج میں بیرماحول وجود میں آیا تھا،ان میں سے ہرایک اپنی جگہا کی انجمن تھا،جس کاظہور وہاں سے نکلنے کے بعدزیادہ ہوا، بڑی ناسیاسی ہوگی اگراس وقت کے صدرالمدرسین حضرت مولا نامشاق احمد غازی بوری گاذ کرنه کیا جائے ، ظاہر ہے کہ صدرالمدرسین کا کردارسب سے کلیدی ہوتا ہے،وہ مرکز کی عمارت میں رہتے تھے،شوکت منزل کھی بھی تشریف لاتے تھے،ان سے مجھے لممذ کا شرف حاصل نہیں ہوا، کین ان کی للہیت و بنفسی اور مدرسہ کے تعلق سے ان کی فکر مندی بےنظیرتھی ، اکثر کسی مہمان زائر کے ساتھ ہی وہ آتے تھے، وہ مدرسہ کی ہرتر قی سےخوش ہوتے تھے اوراو نیجے الفاظ میں اس کا ذکر کرتے تھے،....ان کے علاوه جناب مولانا جلال الدين صاحبٌ اور جناب قاری شبيراحمه صاحب در بھنگوی ( حال ناظم مدرسه اسلامية شكريور بھروارہ ضلع در بھنگہ ) بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں بہ حضرات بھی مرکز کی عمارت میں رہتے تھے،اس لئے ہماراان ہے کوئی خاص واسطنہیں پڑتا تھا ،گریہ دونو شخصیتیں بھی گونا گوں کمالات کی ما لکتھیں اور مدرسہ میں رپڑھ کی مڈی کا درجه رکھتی تھیں ،

## مولا نااعجاز احمرصاحب كى مردم ساز شخصيت

گران سب میں ماحول ساز شخصیت مولا نااعجاز احمداعظمی کی تھی،وہ ناظم تعلیمات تھے،تمام اساتذہ ان کا احترام کرتے،ان کامشورہ مانتے تھے اوران کے علمی تفوق کے قائل تھے،وہ انسانوں کے بیض شناش اور ماہر نفسیات تھے،وقت کی نزاکتوں کوخوب جمجھتے تھے،ہرطرح کے علوم وفنون پر بھی دستگاہ رکھتے تھے،تقریر دونوں پران کو یکساں

قدرت تھی،ان کےمواعظ سد ھےدل میںاتر تے محسوں ہوتے تھے،ہر جمعہ کو بعد نماز فج طلبہ میں وعظ فر ماتے ،جس میں تعلیم وتعلم ، شخصیت سازی،اورعلاءوطلبہ کی ذمہ داریاں جیسے حساس موضوعات برمؤ ٹر گفتگوفر ماتے تھے، ہزرگوں کے واقعات توان کے نوک زبان تھے، ہرموقعہ کی رہنمائی کے لئے ان کے پاس حکایات وواقعات کا بڑا ذخیر ہان کے حافظہ میں موجود تھا،اس پرانداز بیان کی حاشی سونے پرسہا گہ کا کا م کرتی تھی،اس سے ماحول بنیا تھا،.....اس پر مزید ان کی وجاہت،خدار سی ،قوت انجذ اب،اوراضطراب و بےقر اریم ہمیز کا کام کرتی تھیں ،وہخود بھی اپنے خطابات کا بہترین عملی نمونہ تھے، کتابوں اوراصحاب علم سے بڑھ کران کا کوئی دوست نہیں تھا،ان کا پوراوقت بڑھنے بڑھانے ،مطالعه وتحقیق ،اورتج بر دتصنیف میں گذرتا تھا،اس وقت ان کےعوا می خطابات کا سلسله ثمر وع نه ہوا تھا،جلسوں میں بہت کم نثر کت کرتے تھے، بعد میں جبان کے ثبا گردوں کا حلقہ وسیع ہوا تو مختلف علاقوں میں ثبا گردوں سے تعلق اور و ہاں کی دینی ضروریات کی بنابران کوسفر کرنا بڑااور پھراسفار کامستقل سلسلہ شروع ہو گیا الیکن ہمارے ز مانہ کطالب علمی میں ان کی ساری تو جہات کامحور طلبہ ہوتے تھے،اپنی صلاحیتیں طلبہ میں منتقل کرناان کامحبوب مشغلہ تھا،اوران کوایئے ہے بہتر دیکھناان کی دلی تمناہوتی تھی ،ان کےاسی جذباور کرب کااثر تھا کہان کے بے پناہکمی اشتغال اورر کھر کھاؤ اور جاہ وجلال کے باو جود طلبان سے مربوط رہتے تھے،طلبہ کے ہرمسکلہ کے لئے ان کے وقت میں گنجائش ہوتی تھی ،وہ ہرطالب علم کے لئے اپنے دل میں در در کھتے تھے، ہرطالب علم کےمسئلہ کواپنامسئلہ مجھتے تھے،طلبہ کے گھریلومعاملات ہے بھی واقفیت رکھتے تھے اور مناسب مشورے دیا کرتے تھے،ان کی خوثی اورغم میں برابر شریک رہتے ،حافظ اتنا غضب کا تھا کہ نہصرف کتا بی عبارتیں بلکہ طلبہ کی صورتیں اوران سے متعلق باتیں بھی ہروفت ان کے ذہن میں متحضر رہی تھیں،خواہ کتنے ہی عرصہ کے بعد ملاقات ہوفوراً پیچان لیتے تھے، بیآ سان بات نہیں ہے،آ دمی برسوں ساتھ رہنے كے بعد بھى لمبرع صے كے لئے بچھر جاتا ہے توصورتيں ذہن سے محوہ وجاتى ہيں۔

مولانا کی یہی وہ خصوصیات تھیں جن کی بدولت وہ دلوں پر حکمرانی کرتے تھے،ان کے اشاروں پر طلبہ جان دیتے تھے، جب تک کسی استاذ کواس درجہ محبوبیت حاصل نہ ہووہ طلبہ میں انقلا بی تغییر کا کام انجام نہیں دے سکتا، وہ مرد آنہ من اور مردانقلاب تھے، جن کے یہاں کوئی گھن گرج نہیں ،کوئی شور ہنگا مہ،کوئی طوفان نہیں ،کوئی نعر وُانقلاب نہیں ،گردل ود ماغ کی کایا پلیٹ جاتی تھی ،گردو پیش میں طلب وجبتوکی الیی خوشبو پھیل جاتی کہ ہرا یک علم کادیوانہ ہوجاتا تھا

الیاما حول بن جاتا کہ نہ پڑھنے والا بھی پڑھنے پر مجبور ہوتا، نہ چاہئے والے دلوں میں بھی چاہت کی لہریں اٹھنے کئیں، ...... ہرانسان اپنی صلاحیتوں اور اپنے فروق وشوق سے آگے بڑھتا ہے، علم محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو گھول کر بلایا نہیں جاسکتا، کین مولا نا کی استاذی کا کمال یہ تھا طالب علم اتنی تیزی سے بدلتا اور ترقی کرتا کہ تھوڑی دیر کے لئے یہ گمان ہوتا کہ شایعلم کا محلول اس کو بلادیا گیا ہو، .....علم تو عطید الہی ہے، وہ مولا نا کے اختیار میں نہیں تھا، کیک وہ علم کا نشہ چڑھا نا ضرور جانے تھے، وہ اپنے زور بیان اور قوت کر دار سے طلبہ پرایس بے خودی طاری کر دیتے تھے کہ طلبہ پنی منزل کی طرف بے تکان دوڑ پڑتے تھے، گڑے سے بگڑے ماحول کو بنا نا اور مردہ دلوں میں زندگی کی رو بیدا کردینا ان کے خم وابر وکا کھیل تھا، وہ مسلمانوں کے اس طبقہ شاب میں جس سے پوری ملت اسلامیہ کی امیدیں وابستہ ہیں ایسا جوش ممل مجروبے تھے کہ ان کی منزل سات ثریا کی بلندی پڑھی ہوتو اس کو پانے کی وہ کوشش کرتے تھے اور اس کے لئے جسم وجان کی ساری راحتیں قربان کرنے اور بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کو تیار ہوجاتے ور اس کے لئے جسم وجان کی ساری راحتیں قربان کرنے اور بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کو تیار ہوجاتے میں میں نے ڈاکٹر اقبال کا مشعر پہلی بار مولا نا کے طریقتہ کا رسے ہی سمجھا:

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں نہیں تیرا نشین قصر سلطانی کے گنبد پر توشا ہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں

#### استاذ كامل كى صفات

میں پورے برصغیر کی بات نہیں کرتا کیکن جہاں تک میرامشا ہدہ وتجربہ ہے، ملک و ہیرون ملک کے سفر میں مختلف مدارس وشخصیات کی زیارت کا موقعہ ملاہے،اس کی روشنی میں کہرسکتا ہوں،استاذ کامل کی جوصفات مولانا کی شخصیت میں دیکھیں وہ کہیں نظر نہ آئی ،معاملہ قابلیت وصلاحیت کانہیں اور نہرشب بیداری وزہدوتقو کی کا،نہ شاہ کار تخریروں اور دھواں دھارتقریروں کا،استاذی اور مردم سازی کا ہے،

ایک استاذ کااصل کمال میہ ہے کہ وہ اپنافن اپنے شاگر دوں میں اپنے سے بہتر طور پر نتقل کر دے، یعنی علم وکمال کو نقطۂ جامد کی طرح نہیں بلکہ شعلۂ جوالہ کی صورت میں منتقل کرے، جس کی بلندی کر واز صرف اس کی عظمت کی

دلیل نہ ہو بلکہ ایک پوری نسل اور جماعت اس پرواز میں شریک ہو، .....جس کی نگاہ طلبہ کی وہنی صلاحیتوں کے ساتھان کی اخلاقی اقد ار پر بھی ہو، .....ان کے خاندانی پس منظر اوراقتصادی حالات سے بھی واقف ہو، .....تعلیم وتر بیت کے لئے خون جگر صرف کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہواور سلیقہ بھی، .....طلبہ کے ساتھ انفرادی طور پر فکر مندی بھی ہواور در دمندی بھی ،ساز دل بھی رکھتا ہواور سوز جگر بھی، .....ذاتی زندگی بھی اس کی مثالی ہواور اجتماعی زندگی بھی، اس کی زندگی بھی، اس کی زندگی بھی، سال ایمانی اور خوف خدا کی آئیند دار ہو، .....اس کا طرز عمل پیغام عمل دینے والا ہو، وقتی بیجان پیدا کرنے والا نہیں، ....اس کود کھنے سے زندگی کا حوصلہ ملتا ہو ما ایوی نہیں، جس کے شاگر داس کے اشار ول پہنے خوال طے کرنے کا حوصلہ دکھتے ہوں، بقول شاعر:

اس طرح طے کی ہیں ہم نے منزلیں گریڑے ،گرکراٹھے ،اٹھ کر چلے

کسی شخص میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پیدا ہوجائے ، تواس کی استاذی کے لئے کافی ہے، کیکن اگر پہتمام با تیں کسی ایک فرد میں جع ہوجا ئیں تو وہ استاذ کامل بن جاتا ہے اور وہ فر ذہیں ، انجمن اور اس کا لمحالحہ ایک ایک صدی کے برابر ہوتا ہے، ۔۔۔۔۔۔۔ ہمارے مولا نااعجاز صاحب بھی انہی خوش نصیب افراد میں تھے، جن کوقدرت کی طرف سے استاذی کے بیتمام کمالات ودیعت کردیئے گئے تھے، اس لئے ان کی شخصیت ایک جماعت اور ان کی حیات ایک عہد کے برابر تھی:

بہت لگتا تھا جی صحبت میں ان کی وہ اپنی ذات سے ایک انجمن تھے

دوسری جانب شاگردوں اور اصحاب تلمذی طرف سے جومجت وگرویدگی ان کوملی اور ان کے شاگردوں نے ان کے نظریہ تعلیم و تربیت کے تعلق سے جس عملی صدافت کا مظاہرہ کیا کہ شایدا یسے خوش نصیبوں کو آج ہندوستان میں انگلیوں پر گنا جا سکے ،عہد قدیم میں اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں ،مولا نا اِس دور میں اُسی قافلہ قدس کے بچھڑے ہوئے شہسوار تھے جو آخرا پنے کارواں سے جاملا ، اناللہ وانا الیہ راجعون ۔

#### مدرسه دینیه میری نگاه میں

میں نے مدرسہ دینیہ کا وہ دور عروج پایا ہے، جس کو تاریخی تسلسل نہیں تاریخی ارتعاش کہنا زیادہ بجا ہوگا، جس کی تغییرا کی مرددرویش کی نگاہ مؤ منا نہ اورا کی مردغیور کے عزم قلندرا نہ کا نتیج تھی، جو وہاں کے باغبال کے خوابوں کی تغییرا کی مردرویش کی نگاہ مؤ منا نہ اورا تک کے رفقاء کار کا خون جگر پیوست ہوا تھا، میں مدرسہ دینیہ کے اس نقطہ ارتقاء کا ساتھی ہوں جہاں ایک جبنش قدم صدیوں کے سفر کے لئے کا فی ہوتی تھی، جس کے کمحوں میں وہ برکت تھی جو آج برسوں کو حاصل نہیں ہے، جہال مسافروں کی نقل وحرکت کے آگے ماہ وسال کی گردشیں تھی جاتی تھیں، بیمدرسہ دینیہ کا وہ عہد زریں تھا جب نہ ساقی کوکوئی بخل تھا اور نہ رند میں تکان ، نہ جام وجم کی گردشیں رکتی تھیں اور نہ میخواروں کا جمگھ طاکم ہوتا تھا، جب میخانہ لبریز تھا، بادہ خواروں کی بھیڑتھی ، جب طلبہ میں بیے جذبہ موجز ن ہوا کرتا تھا:

ہمیں گھرسے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتا ہوں میں، ورق ہوگا گفن اپنا

## مولاناً کی زندگی کاعهدزریں

# مولا نا كاطريقة تعليم وتربيت

یوں تو میں مولا ناکے گونا گوں کمالات کا ہر طرح مداح اور معتقد ہوں کیکن ان کے جس وصف نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیاوہ تھاان کا یہی طریقیئر بیت اور مردم سازی کی صلاحیت، .....میر بزد یک بیدوصف بیش بہا آج دنیا سے عنقا ہوتا جارہا ہے،اس وصف میں مولا نا کو جو کمال واختصاص حاصل تھاوہ سرا سرانعام الہی تھا،وہ نرم دم گفتگواور گرم دم جبتو کے قائل تھے،افہام تفہیم بھی جانتے تھے اور تنبیدوسرزنش بھی،

کا ایک بارایک طالب علم کواتنا مارا کهاس کے سرسے خون بہنے لگا، بیدد کھے کرمولا ناخود بھی روئے وہ طالب علم بھی رو علم بھی رویا اور سارا مدرسہ رویا، رونے رلانے کا بید دورانیقریب ایک گھنٹہ کارہا، آج بھی اس منظر کوسوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص کے جذبہ انفعال نے سارے ماحول کوسوگوار کردیا.....مولانا کا یہی امتیاز تھا، انتہائی جذبات میں بھی وہ خوف خداسے غافل نہیں ہوتے تھے،..... بہادر شاہ ظَفَر کے اس شعر کے مصداق:

ظَفْراس کوندآ دمی جائے گا، چاہے وہ ہوکتنا ہی صاحب فہم وذ کا جھے طیش میں خوف خداندر ہے، جھے بیش میں یاد خداندر ہے

میرے قطبی پڑھنے کا قصہ

🖈 بەتوتر بىت كانمونەتھااب طريقة تعلىم كى ايك مثال دېكھئے، ميں درجەعر بى جہارم كاطالب علم تھا،منطق کی مشہور کتا ہے قطبی داخل درس تھی ، جومولا ناہے متعلق تھی ، کچھاسباق پڑھانے کے بعدان کواحساس ہوا کہ یا تواس كتاب سے طلبه كى دلچيى كم بے يابدان كى ذہنى سطح سے بالاتر ہے، مولانا نے كہااس طرح پڑھانے سے كيافاكدہ؟ انہوں نے اسباق بند کر دیئے ، ..... مجھے بڑاا حساس ہوا کہ ایک اہم معقولی کتاب کے درس سے میں محروم ہو گیا ، ابتدا میں مجھے منطق سے یوں بھی دلچیں بہت زیادہ تھی ،میراخیال تھا کہ بین صرف ذہین ترین لوگوں کا ہےاور جومنطق کی كتابين نبيس يرشط كااس كي ذكاوت مين اضافة نبين موكا، ..... مين نے اپنے جدا كبر حضرت مولا ناعبدالشكورآ ه مظفر پوریؓ کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سناتھا کہ کئی سال تک انہوں نے منطق وفلسفہ کی کتابیں پڑھیں ،جس کی وجه سےان میں وہ خوداعتا دی پیدا ہوئی کہ دارالعلوم دیو بند کے داخلہ امتحان میں اپنے متحن ( حضرت شیخ الهندمولا نا محمودحسن دیو بندیؓ،اورتاج المحد ثین حضرت علامها نورشاه کشمیریؓ ) کےسامنے ذرامرعوب نہ ہوئے ، بلکها پنی حاضر جوانی اور ذبانت و ذکاوت میمخنین کومتاً ثر کردیا، ..... میں نے سوچا پیتو میراخاندانی فن ہےاس سے دستبر دار ہونا مناسب نہیں، میں نےمولا ناسے دوبارہ اسباق شروع کرانے کی درخواست کی کیکن مولا نانے توجہ نہ دی، جب میں نے اصرار کیا توانہوں نے کہا کہاب توسبق بند کر چکا ہوں اس لئے دوبارہ شروع نہیں کرسکتا،البتہ اگرتم پڑھنا جا ہے ہوتو عشا کی اذان ہے آ دھ گھنٹہ بل وقت دے سکتا ہوں ،البتہ بیرمیرے لکھنے پڑھنے کاوقت ہے،اس لئے میں با قاعده پڑھاؤں گانہیں ،البتہتم مطالعہ کر کے آؤاورا پناحاصل مطالعہ سناؤ ، میں اس کی تھیجے وتصویب کرسکتا ہوں اور کہیں دفت ہوگی توسمجھا بھی دوں گا،..... چنانچہاسی طرح ہوا،تصورات کا پوراحصہ میں نے پندرہ دنوں میں پڑھ لیا جس میں مولا نا کوبہت کم بولنےاور سمجھانے کی نوبت آئی ، جب تصدیقات شروع ہوئی تو مولا نانے بیے کہہ کرسبق بند کر دیا کہاب

پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی مطالعہ کرڈالو، .....اللہ کی قدرت، جب میں دارالعلوم دیو بند میں معین مدرس ہوا اور مجھ سے قطبی کے اسباق متعلق ہوئے تو وہاں تصدیقات ہی کا حصد داخل نصاب تھا، جواس حقیر طالب علم نے خود مطالعہ کرکے پڑھاڈ الا اور مولانا کے بیالفاظ میرے سامعہ سے روز طکراتے رہے کہ دمتہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے خود مطالعہ کرڈالو.....اللہ پاک نے مولانا کے ان لفظوں کی لاج رکھ لی،

ع وگرنه ن ہماں خاکم که ستم

### علوم قاسمي كي طرف توجه

ان کارخ بھی اپنی نمازوں میں خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے اور کعبہ پھر کے بنے اس گھر کا نام ہے جسے اس دنیا کے ان کارخ بھی اپنی نمازوں میں خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے اور کعبہ پھر کے بنے اس گھر کا نام ہے جسے اس دنیا کے انسانوں نے بنایا ہے، اگر نماز میں قبلہ درست نہ ہوتو نماز نہیں ہوتی ، حالا نکہ ہماراعقیدہ یہ ہے کہ خداز مان ومکان کی قید سے ماوراء ہے، قرآن کہتا ہے اینما تو لوا فشم و جہ اللہ (جدھر بھی رخ کرواللہ اللہ بی ہے) پھر نماز میں قبلہ کی قید کیوں ہے؟ کہیں ہیہ بت برستی کی مشابہت تو نہیں؟.....

اس زمانے میں اس طرح کے اوٹ پٹانگ سوالات میرے ذہن میں بکثرت پیدا ہوتے تھے، جومطالعہ سے نہیں بلکہ سوچ سے پیدا ہوتے تھے، سسین نے ایک دن درس کے نتم پر مولا نا کے سامنے بیسوال رکھا، سسمولا نا نے میر اسوال بڑی توجہ کے ساتھ سنااوراس کا جواب دینے کے بجائے الماری میں رکھی ایک کتاب میری طرف بڑھائی اور کہا تہ ہارے سوال کا جواب اس کتاب میں ہے، سسوہ جمۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتوگ کی کتاب قبلہ نماتھی ، سسار شاد ہوا کہ اس کتاب کو فورسے پڑھواور جو تبجھ میں آئے وہ مجھے بھی آ کر بتاؤ، سس

اس طرح مولانا کی عنایت سے پہلی بار مجھے علوم قاسمی کی طرف توجہ ہوئی، میں نے عربی چہارم ہی کے سال حضرت نانوتو ک کی کیے بعد دیگر ہے مدرسہ کی لائبر بری میں موجود تمام کتابیں پڑھ ڈالیں، جورہ گئیں ان کے پڑھنے کا شوق دل میں موجزن رہا، میری دلی خواہش تھی کہ دیو بند جانے سے پہلے بانی دیو بند سے ملمی مناسبت پیدا کر لی جائے ، ...... دیو بند داخلہ کے بعد سب سے پہلے میں نے حضرت نانوتو گ کی بقیہ کتابیں تلاش کیس، اسی ضمن میں حضرت کی فارسی کتاب مصابح التر اور کی کا میں نے اردوتر جمہ کر ڈالا ، .....

آ ب حیات دیوبند کی مارکیٹ میں دستیا بنہیں تھی میں نے ایک صاحب کے ذریعہ پاکستان سے منگوائی مولا ناکومیری اس دلچیسی کاعلم ہوا تو بلاطلب از راہ عنایت کچھ پسیے بھی بھتے دیئے اور لکھا پہتمہارے لئے ہدیہ ہے، آ ب حیات کو بیجھنے میں بڑی دفت پیش آئی میں نے مولا ناسے عرض کیا تو مولا نانے لکھار مضان کی چھٹی میں بھیرہ (مولا ناکا آبائی گاؤں) چلے آؤ، میں نے بھی وہ کتاب صرف آ دھی پڑھی ہے، آ دھی کے بعد سرچکرانے لگا تو چھوڑ دیا تھا، آ جاؤ اس بہانے ہم بھی وہ کتاب پڑھ لیس گے، سسکین ایک گھریلو ضرورت پیش آ جانے کی وجہ سے رمضان میں وقت نہ نکل سکا، سس

اسی زمانه میں میں نے حضرت مولا ناخلیل احمدسہارن پوری کی کتاب البرا بین القاطعہ پڑھی اورامکان کذب باری کے مسئلہ پر مجھے بہت سی تشویشات پیش آئیں ،اسی سلسلے میں وہ علمی مراسلت ہوئی جس کا ایک حصہ مولا نا نے''حدیث دوستال''میں محفوظ کر دیاہے،

اسی دور میں دیہات میں نماز جمعہ کے مسئلہ پر حضرت نا نوتو کُٹ کے ایک فارس مکتوب کا میں نے ترجمہ کیا ،جس میں حضرتؓ نے دلائل کے ساتھ جمعہ کے بارے میں حنفیہ کے موقف کو واضح کیا ہے اور بحالات موجودہ دیہا توں میں جمعہ کے جواز بلکہ وجوب کار جحان پیش فرمایا ہے۔

حضرت نانوتوی کی زیادہ ترکتامیں مجھے کتب خانہ رحیمیہ دیو بند سے دستیاب ہوئیں ، ہمارے قیام دیو بند کے مال کے مالک غالبًا مولا نااسحاق صاحب تھے ، بڑے باذوق صاحب علم تھے ، اگر چیکہ ان کا کتب خانہ اب تاریخ کا حصہ بنمآ جار ہا تھا اور دوسرے پر وفیشنل کتب خانے مارکیٹ پر چھار ہے تھے ، کیکن نادر مطبوعات کا بیشتر ذخیرہ و ہیں ملتا تھا ، ہرسال دار العلوم میں امتیازی نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی وہ اپنی طرف سے انعامات دیتے تھے ، مجھے مولا نااسحاق اوران کے کتب خانہ سے بڑی مناسبت تھی ، میں اکثر عصر کے بعد ان کے یہاں چلا جاتا ، اور کتا بوں اور اور اق بوسیدہ کے انبار میں اس طرح کی چیزیں تلاش کرتار ہتا تھا۔

مجھے خوب یاد ہے کہ ایک بارمولانا دیو ہندتشریف لائے ،علوم قاسمیہ سے میری مناسبت اور میری بعض تحریروں کود کیچہ کرانہوں نے رسالہ دارالعلوم دیو بندمیں ان کی اشاعت کی ترغیب دی اورخو دمدیر رسالہ حضرت مولانا حبیب الرحمٰن قاسمی دامت برکاتہم سے اپنے قدیم تعلق کی بناپر میرے مضامین شائع کرنے کی سفارش بھی فرمائی ، چنانچاس کے بعد عرصة تک رساله دارالعلوم میں میرے مضامین کا سلسله 'معارف قاسمیه' کے نام سے جاری رہا، مضامین چھپتے رہے اور میں خوش ہوتا رہا، لیکن حقیقت میہ کہ میسب بود انہی کی لگائی ہوئی تھی، بہاراب جوگشن میں آئی ہوئی ہے بیسب بودانہی کی لگائی ہوئی ہے

### ميراشوق مطالعه

ہمراشوق مطالعہ بھی مولانا ہی کی دین ہے ، غازی پور میں میرے قیام کا دوسراسال تھا ، میں عربی ہوم میں آچکا تھالیکن سوائے اپنے پڑھے ہوئے اسباق کے اگلے اسباق یا خارجی مطالعہ کی توفیق نہیں ہوتی تھی ، اس طرح میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے اور جاگنے کا قائل نہیں تھا ، میں مدرسہ کے ذبین ترین لڑکوں میں شار کیا جاتا تھا ، اس لئے مغرب کے بعد ساتھیوں کو پڑھے ہوئے اسباق کی تکرار میں ہی کراتا تھا ، عشا تک ساری کتابوں کے تکرار سے فارغ ہوجاتا تھا اور میر ااپنا حال یہ تھا کہ بوقت درس ہی سارے اسباق یا دہوجاتے تھے ، اس لئے بھی عشا کے بعد جاگنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی ، مدرسہ کے تمام طلبہ پابندی کے ساتھ عشاء کے بعد پڑھتے تھے ، لیکن میں فوراً استر پر دراز ہوجاتا اور طلبہ کے ہنگا موں میں بھی مجھے نیند آ حاتی تھی ، ......

اس ضمن میں عربی پنجم کے سال کا ایک واقعہ خاص طور سے قابل ذکر ہے، حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن فتی وری دامت برکاتہم مولا نا کے دوستوں میں ہیں، اس زمانہ میں وہ غالبًا مدرسہ امداد ہیم بیک کے مفتی ہے اور آج مہارا شرکے مفتی اعظم ہیں، وہ کافی علیل ہوکر غالبًا تبدیلی آب وہوا کی غرض سے ایک ماہ سے بھی زیادہ شوکت منزل کی مزل پرمولا نا کے حجر وُ خاص میں ہوتا تھا، ایک دن ہم لوگ کی پر فضا عمارت میں قیام کیا، دات میں ان کا قیام بالائی منزل پرمولا نا کے حجر وُ خاص میں ہوتا تھا، ایک دن ہم لوگ ہدا یہ کے سبق کے لئے حاضر ہوئے تو مولا نا کی طبیعت مضمحل تھی ، مولا نا لیٹے ہوئے تھے، مفتی صاحب سے کہا: آپ پڑھا دیں، مفت صاحب راضی ہوگے، میں نے عبارت پڑھی، درس کے اختتام پر مفتی صاحب نے میرا تعارف پو چھا اور کہا کہ تہماری عبارت خوانی سے ہی مجھے ہوئے ہو، اور پھر بطور انعام اپنی اور کہا کہ تہماری عبارت خوانی سے ہی مجھے ہوئے ہو، اور پھر بطور انعام اپنی جیب سے پانچ رو بے نکال کر دیۓ۔

## میری قلمی زندگی کا آغاز

یہ سال میرے لئے بڑی آ زمائشوں کارہا، ایک ہی موضوع پر ہر ہفتہ نُٹ تعبیرات وعنوانات کے ساتھ مضمون تیار کرنا آ سان بات نہ تھی اور سب سے مشکل مرحلہ اس کومولانا کی نگاہ سے گذارنے کا تھا، مولانا کی تھیج ومنظوری کے بغیر کوئی مضمون آ ویزان نہیں کیا جاسکتا تھا اور اس پرتا کیدیہ کہ اتوار تک اعلان آ ویزاں ہوجانا چاہئے

> نگ مخانہ تھامیں ساتی نے یہ کیا کردیا پینے والے کہدا تھے یا پیر مخانہ مجھے

> > مولانا کی وسیع النظری

مولانا کاایک بڑاا متیازان کی وسیع النظری ہے،علاقائی عصبیت کے بالکل قائل نہ تھے،ان کے روابط ہر علاقہ کے لوگوں سے تھے، ہندوستان میں مشرق ومغرب اور ثال وجنوب ان کے لئے برابر تھے،خاص طور پراہل بہار سے ان کو بڑاتعلق تھا،ان کااصل حلقہ علمی بھی یہی تھا،جن ممتازا صحاب علم ورشد سے ان کو گہری وابستگی تھی ان میں بھی اکثریت اہل بہار کے لوگوں نے بھی ان کی جوقد رومنزلت بہچانی شایداتی بڑی سطح پرکسی اور علاقہ کو بیہ خصوصیت حاصل نہ ہوئی، ......

## بہار پھراین پہلی تاریخ کی طرف واپس آئے

بہار کے موجودہ علمی زوال ، دینی کمزوری اور جہل وظلمت کے عموم وشیوع پروہ بہت رنجیدہ تھے ، ان کی خواہش تھی کہ بہار پھر اپنی پہلی تاریخ پرواپس آ جائے ، اس گلشن میں پھروہی بادنو بہار چلے جوصد یوں قبل اس سرز مین کی پہچان مانی جاتی تھی ، جہاں ہررنگ ونور کے پھول کھلتے تھے، ہر طرف قمریوں اور بلبلوں کی صدائے دلنواز گونجی تھی ، ہر علم وفن کا درس یہاں ہوتا تھا ، ملک و بیرون ملک کے تشدگان علم یہاں آتے تھے اور اسلامی ہندوستان کو جب بھی کوئی علمی مشکل در پیش ہوتی تو علماء بہاراس کوعل کرنے کے لئے آگے بڑھتے تھے ،

قدیم ہندوستان کی علمی تاریخ میں بہارا یک مرکزعلم کی حیثیت سے معروف تھااور پورے ہندوستان کے لئے سرمایۂ افتخارتھا، حضرت مولا ناسید مناظرا حسن گیلانی ؓ نے مولا ناغلام علی آزاد بلگرامیؓ کی'' مآثر الکرام''اور حضرت شیخ عبدالحق محدث د ہلویؓ کی''اخبارالا خیار''کے حوالوں سے لکھا ہے کہ:

''حضرت شاہ ولی اللہؓ کے دود مان عالی کے مشہور بزرگ شخ عبدالعزیز شکر بارؓ کے داداشخ طاہرؓ نے تخصیل علم کے لئے ملتان سے بہار کا سفر کیا اور شخ بدھ (یا بودھن) حقانی ؓ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، (اخبار الاخیار ص ۱۹۵، ما تر الکرام ص۳۳)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم ہندوستان میں بہارعلم کا بڑا مرکز تھا، اور دور دراز سے لوگ تحصیل علم کے کئے یہاں آتے تھے، اور خاص بات بھی کہ ابتدا سے لیکرا نہائی درجات تک کی ململ تعلیم کا یہاں معقول انتظام تھا، اسی لئے یہاں کے طلبہ کو تصیل علم کے لئے بہار سے باہر جانے کی ضرور سے نہیں پڑتی تھی ، ملاموہ بن بہار گی جو بعد میں شنم ادہ اور نگ زیب ہے کہ استاذہ ہوئے آزاد بلگرا می گے بقول ان کی اول سے آخر تک تعلیم بہارہی میں ہوئی ، اور یہاں ان کے علم کی شہرت ہی سے متاثر ہوکر بادشاہ شاجہاں کی توجہان کی جانب ہوئی ، (دیکھئے مآثر الکرام ص۲۳) ملااحم سعید شفتی عساکر شاہجہانی کے بارے میں معروف ہے کہ وہ بہار کے تھے اور ان کی پوری تعلیم بہارہی میں ہوئی تھی اپنے والد ملاسعد سے تعلیم حاصل کی ، (بادشاہ نامہ ۲۰) بہار کی اس علمی خود مختاری کا اعتراف حضرت شاہ

بهارمجمع علماء بود (نظام تعليم وتربيت ص ۴۸)

عبدالحق محدث دہلویؒ اور حضرت شاہ ولی اللّٰد دہلویؒ نے بھی کیا ہے، ککھاہے کہ:

ترجمه: بهارس برآ ورده علماء کام کزتھا

علامه مناظراحسن گیلا کی علامہ شوق نیموی کے بارے میں لکھتے ہیں:

" بي كاسم گرامي مولا ناظهيراحسن اورتخلص شوق تها، حديث خصوصاً نقدر جال ميں ان کاجو یا بیتھااس کاانداز ہاسی ہے ہوسکتا ہے کہ حضرت مولا ناانورشاہ کشمیریؓ ان کی دفت نظر کے مداحوں میں تھے،آ پہ ''بہار میں پیدا ہوئے ،اورمولا ناعبدالحی فرگی محلیؓ سے درس نظامیہ کی بحیل کرکے یٹنہ میں مطب کے ساتھ ساتھ تالیف وتصنیف کا کاروبار شروع کیا، آثار السنن کے چندابتدائی حصے ملک میں شائع ہوئے کہ سارے ہندوستان میں دھوم مچ گئی ،کین افسوس عمرکم یائی ، کتاب ناتمام رہی ، پھر بھی جتنا حصہ شائع ہو چکا ہے، حنفی مدارس میں بعضوں نے اس کونصاب کا جز وقر اردیا ہے، یہ کتاب حنفی مکتب خیال کی تائید میں محد ثانہ اصول پر مرتب کی گئی ہے،علامہ تھا نویؒ نے اس کا تکملہ بھی کرایا ہے،مولا نا شوقؓ اردوزیان کے بڑے نامورشعراء میں تھے،جلال کھنویؓ سے زبان کےمسّلے میں تحریری مناظرہ بھی کیا تھا،جس میں مولا ناہی کی جیت ہوئی تھی ،ایک بڑی در دناک مثنوی ار دومیں کھی ہے،اور بھی بیسیوں کتابوں کےمصنف ہیں 💎 (ہندوستان میںمسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت،حاشیص ۳۵۳) خود میں نے حضرت مولا ناعبدالرحمٰن در بھنگو کُیّامیر شریعت خامس بہارواڑیسہ کودیکھا ہے علم وفضل میں یکتائے روز گاراوروسعت مطالعہ واستحضار علمی میں بےنظیر تھے،ان کی پوری تعلیم اسی بہار میں مدرستمس الهد کی پیٹنہ میں ہوئی، جب حضرت مولا ناعبدالشکور آ م مظفر پوریؓ (حقیر کے جدا کبر ) جیسے عباقر ہُ روز گاروہاں تدریسی خد مات انجام دیتے تھے،مولا ناان کےخادم خاص تھےاورسفر وحضر میں ساتھ رہتے تھے،ان کی علمی گفتگو سے انداز ہنییں ہوتا تھا کہمولا نانے دیوبندکامنہیں دیکھاہے۔

تاریخ کاییسلسل بعد کے ادوار میں بھی جاری رہائیکن ہندوستان سے اسلامی حکومت کے سقوط کے بعد بہار کی مرکزیت بھی جاتی رہی ،افراد پیدا ہوتے رہے،لیکن خود بہار کو براہ راست کم ہی لوگوں سے فائدہ ملا، زیادہ تر لوگوں نے باہر کی دنیا کواپنا میدان عمل بنایا اوران کے ذریعہ جو بھی علمی مراکز قائم ہوئے وہ اسی علاقہ کی طرف منسوب ہوئے۔ مولانا عجازا حماعظی گوبہار کے نہیں تھی مگراس معاملے میں ان کی حساسیت علاء بہار سے کم نہیں تھی ، وہ چاہتے تھے کہ بہار کے فضلاء خود بہار کوم کر عمل بنائیں ، اور ان کے ذریعہ بہار میں خوش گوار تبدیلیاں پیدا ہوں ، مگر لمبے عرصے کے تو تف کی وجہ سے یہاں کے عام لوگوں میں ایسا جمود پیدا ہو چکا ہے کہ ان کی حالت کود مکھے کر دل روتا ہے ، جگر پارہ ہوتا ہے ، آئکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں ، بھی ڈرلگتا ہے کہ شاید کوئی مججزہ ہی ان کی حالت کو بدل سکے ، سسبہر حال اہل در دا پنے افسانے جاری رکھے ہوئے ہیں اور بیدا ستانیں انشاء اللہ اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ جسم وجان میں آخری قطرۂ لہو بھی باقی ہے۔

### علمى اختلاف واتفاق

ہمولانا کی وسیح النظری کا ایک پہلویہ جھی ہے کہ باوجوداس علم فضل کے قبول حق کے باب میں کافی فراخ دل تھے، اپنے کئی معاصرین سے ان کو علمی اختلاف تھا، مگر اس کی بنیادان کے خلوص پڑتی ، وہ کسی بات کودلائل کی بنا پرجھی یا غلط سمجھتے تھے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کی طرف بنا پرجھی یا غلط سمجھتے تھے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کی طرف سے پیش کی جائے ، یاان کی کوئی محبوب ترین شخصیت بھی اس کی قائل ہووہ قبول نہیں کر سکتے تھے، بلکہ بر ملااس سے اختلاف کرتے تھے، اس معالمے میں ان کے یہاں مصلحت کا کوئی خانہ نہیں تھا، میر سے سامنے اس کی گئی مثالیس ہیں ، میں ان میں سے ایک دومثال پیش کرتا ہوں :

ہے عنین (نامرد) کا ایک مقدمہ دارالقضاء امارت شرعیہ پٹنہ میں پیش ہوا، دارالقضاء نے جو فیصلہ کیا دارالعلوم دیو ہند نے بھی اس کی توثیق کی ، مگرمولانا کو ذاتی طور پر کچھا بسے حقائق کا علم ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے اس فیصلہ سے اختلاف کیا، اور پوری ایک کتاب اس کے خلاف لکھ ڈالی، جو'د نعیم اختر''ان کے تاریخی نام سے شائع ہوئی، فیصلہ سے اختلاف کیا، اور پوری ایک کتاب اس کے مسئلے پرمولانا کا اختلاف کا فی مشہور ہوا، یہ فیصلہ پہلے مجلس تحقیقات شرعیہ کھنو نے کیا تھا، اس کی تائید بعد میں دارالعلوم دیو ہند کے مفتیان اور اساتذہ کرام نے کی، سب سے آخر میں اسلامک فقہ اکیڈی انڈیا نے اس فیصلہ کی توثیق وتصویب کی، سسمولانا کو اس سے اختلاف تھا، انہوں نے برملااس کا اظہار کیا، الما تر کے جس کے وہ ایڈیٹر تھے، کئی شاروں میں اس تعلق سے مضامین شائع ہوا، جس کا میں ایڈیٹر تھا ایک باراسی موضوع پر میر اایک تحقیقی مضمون ما ہنامہ حسامی حیور آباد میں شائع ہوا، جس کا میں ایڈیٹر تھا ایک باراسی موضوع پر میر اایک تحقیقی مضمون ما ہنامہ حسامی حیور آباد میں شائع ہوا، جس کا میں ایڈیٹر تھا

، مضمون میں مسکہ کاعلمی تجربیہ پیش کیا گیا تھا، کسی رجحان کی وکالت مقصود نہیں تھی .....،المآثر کے صفحات پرمولا نانے اس کا جواب شائع کیا، .....

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس بات کومولا ناحق سیجھتے تھے اس کے اظہار میں ان کوکوئی تامل نہیں ہوتا تھا، وہ ایک بے باک اور بےلوث عالم دین تھے،مولا نا کارڈمل خواہ کتنے ہی سخت لب ولہجد میں آیا ہووہ ان کے اخلاص پر پنی ہوتا تھا،اس میں کسی تعصب وننگ نظری یا جانبداری کو خل نہیں تھا،

میں مولا نا کا شاگر دتھا، بہت سے دقیق علمی مسائل میں ان سے رجوع کرتا تھا، کیکن اگرکوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تووہ اس کومنوانے پراصرار بھی نہیں کرتے تھے، وہ دلیلوں سے بات ماننے کے قائل تھے، زبرد تی نہیں میرے سامنے اس کے کی شواہد ہیں، تفصیل کا موقع نہیں صرف ایک دوچیز بطور مثال پیش کرتا ہوں:

## پیرطریق کی موجودگی میں دوسرے پیرکی طرف رجوع

تصوف کے مسائل میں ایک اہم ترین مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخے سے بیعت ہوجائے اور پچھ عرصہ گذر جانے کے باوجوداسے خاطر خواہ فائدہ کااحساس نہ ہوتو کیا شخ کی حیات میں اس کی اجازت ورضا کے بغیر دوسرے شخے سے تجدید بیعت کرسکتا ہے؟

اس معاملہ میں مولا نا کا نقط عنظر میں کا کہتجہ یہ بیعت کرسکتا ہے، بیعت کرنے سے بیعت لازم نہیں ہوتی بلکہ اصل مقصود فا کدہ ہے، فا کدہ محسوس نہ ہوتو دوسر ہے شخ سے بیعت کرسکتا ہے، سسمولا نا نے اپ اس نقط نظر کا اظہارا ہے مضمون' نقسوف ایک تعارف' میں کیا ہے، جو پہلی باررسالہ دارالعلوم دیو بند کے الاحسان نمبر میں شائع ہوا ، بعد میں اس کوالگ کتابی صورت میں بھی چھا پ دیا گیا ہے، میں اس الاحسان نمبر سے مولا نا کی عبارت نقل کرتا ہوں:

''اگرکوئی شخص ایک شخ کی خدمت میں خوش اعتقادی کے ساتھ ایک معتد بدمدت تک رہے، مگر اس کی صحبت میں پچھتا شیر نہ پائے تو دوسری جگدا پنامقصود تلاش کرے، کیونکہ مقصود خدا تعالیٰ ہے نہ کہ شخ ،

لیکن شخ اول سے بداعتقاد نہ ہو ممکن ہے کہ وہ کامل وکمل ہوگر اس کا حصدو ہاں نہ تھا، سسالہ تہ بلا ضرورت محض ہوسنا کی سے بئی گئی جگہ بیعت کرنا بہت براہے، اس سے بیعت کی برکت جاتی رہتی ہے، اور شخ کا قلب مکدر ہوجا تا ہے اور نبیت قطع ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہرجائی مشہور ہوجا تا ہے' (رسالہ قلب مکدر ہوجا تا ہے اور نبیت قطع ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہرجائی مشہور ہوجا تا ہے' (رسالہ قلب مکدر ہوجا تا ہے اور نبیت قطع ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہرجائی مشہور ہوجا تا ہے' (رسالہ قلب مکدر ہوجا تا ہے اور نبیت قطع ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہرجائی مشہور ہوجا تا ہے' (رسالہ قلب مکدر ہوجاتا ہوجاتا ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہرجائی مشہور ہوجاتا ہے' (رسالہ کے ایک کو سے کی برکت جاتی ہوجاتا ہے' (رسالہ کو سے کی برکت جاتی ہوجاتا ہے۔ دیا گیا کہ کو سے کا کا کو بیٹ کو برکت ہو باتا ہے۔' (رسالہ کا کو بیا کہ کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کو بیا تھا ہوجاتا ہے کا کہ کو بید کی کر کت جاتی ہوجاتا ہے۔' (رسالہ کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیات کو بیک کو بیاں کو بیک کو ب

دارالعلوم الاحسان نمبرايريل تاجون <u>١٩٩٣ء</u>، ٣٩٠)

اسی الاحسان نمبر میں میر ابھی ایک مضمون 'صوفیت ایک تعارف' کے عنوان سے شاکع ہواتھا، ..... میں نے اس تعلق سے مولا نا کو خطاکھا ، مولا نا نے جواب دیا مگر کی بارکی مراسلت کے بعد بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ، مولا نا نے بھی اپنے خطوط میں زیادہ تفصیل سے کا منہیں لیا، اور دلاکل کے بارے میں مجھ پر فرمداری ڈال دی کہ ، مولا نا نے خطوط میں زیادہ تفصیل سے کا منہیں لیا، اور دلاکل کے بارے میں مجھ پر فرمداری ڈال دی کہ دلاکل خود تلاش کرلو، .....اس طرح مولا نا اپنے نظریہ پر قائم رہے اور جھے علم و حقیق کے حوالہ کردیا، اور اپنا نظریہ بھی پر مسلط کرنے کی کوشش نہی کی .....میری رائے انجر تک بیر بھی میری یہی رائے ہے کہ انسان ارادت قائم کرنے میں جلدی نہ کرے اور جب کوئی شخص ہرطرح اس کے عقیدہ ونظریہ اور شریعت کی کسوئی پر کھر ااتر ہے قاس سے بیعت ہوجائے ، حضرت مجد دصا حبؓ نے شخ کامل کی تلاش پر اپنے مکتوبات میں بہت زور دیا ہے ، اس کا مطلب ہے کہ مردمتی کی تلاش پہلے ہوئی چا ہے ، بیعت ہونے کے بعد اس کے خرجہ مول کی اس کے کہوں فوری فائدہ اس باب میں کوئی معیار ہے، اس لئے کہمی فوری فائدہ اس باب میں کوئی معیار ہے، اس لئے کہمی فوری فائدہ کو اس کا حساس نہیں ہوتا ، اس لئے کہمی میں بیت ایو ان کہ محسوس نہیں ہوتا یافائدہ ہوتا ہے گئیں بونا چا ہے ، ......

بہر حال بیکوئی شرع مسکلہ تو ہے نہیں کہ قرآن وحدیث میں اس کاما خذ تلاش کیا جائے ، پیطریقت کا مسکلہ ہے، صوفیا کی کتابوں سے اس میں رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے، میرا پیہ خیال لفظاً یا معناً متعدد صوفیا وطریق کے یہاں موجود ہے، مثلاً متقد مین صوفیا میں حضرت مخدوم شرف الدین تکی منیری او نچے درجے کے مشائخ طریق بلکہ مجددین طریق میں گذر ہے ہیں، ان کے مکا تیب تصوف میں سند کا درجدر کھتے ہیں، ان کے ایک طویل مکتوب کا بیا قتباس اس معاملے میں کا فی صرح کا ورچشم کشاہے،:

''لیکن چوں باپیر سے صحبت کرد ہے اجازت و سے از آنجانرودواز صحبت و سے جدانہ گردد، این نگاہ داردو ہر جملہ ازغیرت پیراں احتر از باید گرد، اگر ہے اجازت ایشاں یا برطریق بطلان از پیراول نزد پیردیگر شودروانباشد ہر کہ چنیں کند مرتد طریق باشد ( مکتوب پنجم درطلب پیروالحاح دردعاءوسوال) ''(ترجمہ) بہرکیف مسکلہ ہے ہے کہ جب کسی پیرکی صحبت اختیار کرلی، تو بغیرا جازت اس کی صحبت سے الگنہیں ہوسکتا اور دوسر سے پیرکی طرف رجوع نہیں کرسکتا، اس امرکی سخت نگہداشت رکھنی جا ہے'، اور پیروں کی غیرت سے بچنا چاہئے ، کیونکہا گر بغیرا جازت یا بطریق بطلان اپنے پیرکو چھوڑ کرمرید دوسر سے پیرکی طرف رجوع کرےگا تو وہ مرتد طریقت ہوگا ،

( مکتوبات صدی مع تر جمه حضرت سیدشاه نجم الدین فردوی ۲۵ کانشر بیت الشرف خانقاه بهارشریف ۱۷-۱۹ وی)

رسالهالىجىپ بىپلوارى شرىف مىں حضرت مولا ناشاە على سجانعتى ئىپلواروڭ كاايك فارسى مكتوب جناب مولوی تھیں سیرمجر پوسف بھلواروی کے ترجمہ کے ساتھ شائع ہوا ہے،اس میں بھی یہی مضمون تفہیم کے انداز میں آیا ہے ''بهرکیف و هرقدر کرممکن باشد برمعمولات متنقیم باشند واز تو قف حصول بے دل نشوندانشاءالله ظهور مقصودخوا ہندیافت،امیدواراں ماہہا وسالہا بردر کافراں وعملہ روبرائے روز گارتگ ودومیکنند وسودے نمی بخشد اگر دربارگاہ جہاں آفریں بے نیاز دربر آمد کارتو قف رونمود جائے بے دلی نیست ،ثمر ؤیریشانی د نیا بجوخسران ونقصان نیست،وحیرانی ویریشانی درراه خدادرین جهان ودرآن جهان ثمره می دید ـ "(ترجمه) جس طرح اورجس قدر بھي ممكن ہومعمولات يرقائم رہيں،حصول مرادييس توقف كى وجه سے بےدل نہ ہوں انشاءاللہ نفع ہوگا اور مقصود حاصل ہوگا ،امید وارمہینوں اورسالہا سال کافر وں اور ان کے ملوں کے درواز ہے بر دوڑ دھوپ کرتے ہیں اورکوئی فائدہ نہیں ہوتاا گر جہاں آ فریں بے نیاز کی بارگاہ کے دروازے پر حصول مقصود میں تو قف رونما ہوتو بے دلی کی کوئی وجنہیں ہے، دنیاوی پریشانی کاثمر ہنقصان اور گھاٹے کے سوالچھ نہیں لیکن خدا کی راہ میں جیرانی اور پریشانی دونوں جہان میں نفع بخش ے (رسالہ المجب عیلواری شریف پٹینص۳۴ شارہ اج ۱۱ ماہ رمضان ۱۳۸۹ ھرمطابق نومبر ۱۹۶۹ء ) دوسر مصوفیاء کے یہاں بھی بمضمون آیاہے حقیق پر بہت سے حوالے جمع کئے جاسکتے ہیں، بہر حال مولا نا کوئسی بات کا قائل کرنا آ سان نہیں تھالیکن ایسا بھی نہ تھا کہ دق واضح ہونے کے بعد بھی وہ ا بنی رائے برخواہ نخواہ قائم رہے ہوں، بلکہ قبول حق کے لئے بھی وہ بہت فراخ دل واقع ہوئے تھے، اپنے ذاتی تجربات سےاس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں :

### قبول حق میں فراخ دل

غالبًا دارالعلوم ديو بند ميں ميرا بفتم عر بي كاسال تھا، ججة الاسلام حضرت مولا نا محمد قاسم نانوتو يٌ كي معركة الآراء کتاب''تخذیرالناس''میرےمطالعہ میں آئی،حضرت ناناتوی نے ختم نبوت کی جودل نشیں تشریح فرمائی ہے ، مجھے بہت پیندآئی،ابتدامیںمولا ناکو بکثرت اپنی زیرمطالعہ کتابوں کا حاصل مطالعہ بھی لکھے کرمیں بھیجا کرتا تھااورمولا نا اس کی تصویب تقیچے فرمایا کرتے تھے، میں نے تحذیرالناس کی روشنی میں اپنی کچھ گذارشات مولانا کی خدمت میں بھیجیں ،اس میں ایک مسلداشیاء کی صفات ذاتیہ اور عرضیہ کا تھا، میں نے کھا کہ اشیاء کی صفات ذاتیہ بھی زائل نہیں ہوتیں اور نہان کولانے کے لئے کسی خارجی تدبیر یاعرض عارض کی ضرورت ہوتی ہے،البتہ صفات عرضیہ زائل ہوسکتی ہیں ،اسی طرح ان کولانے کے لئے بھی کسی تدبیر کی ضرورت پڑتی ہے، میں نے پانی کی مثال دی کہاس کی صفات ذاتیہ میں رفت وسیلان کےعلاوہ برودت بھی ہے،وہ اس ہے بھی زائل نہیں ہوسکتی ،عام طور پر کتب فقہیہ میں یانی کی صفات ذاتیه میں صرف رفت وسیلان کا ذکر کیا گیا ہے، برودت کا ذکرنہیں آیا ہے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ فقہاء نے بیہ بات ازاله منجاست کے شمن میں کا بھی ہے اور اس میں برودت وحرارت سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ رفت وسیلان سے فرق یڑ تا ہے، فقہاء حقائق اشیاء بیان کرنے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ وہ اغراض ومقاصد کو ہدف بناتے ہیں .....بہر حال مولا نا کومیرا بیخط ملاتو پہلی فرصت میں اس کا جواب دیا اور میری اس بات پر نگیر بھی فر مائی ،مولا نانے تحریر کیا کہ برودت یانی کی صفات ذاتیه میں نہیں ہے،اس برتم غور کرو،.....ا تفاق سے حضرت نانوتو کُنّ ہی کی ایک کتاب میں مجھے بیہ بحث مل گئی اور میں نے اس کومتدل بنا کر برودت کے صفت ذاتی ہونے براصرار کیا ، میں نے عرض کیا کہ برودت یانی ہے تجھی زائل نہیں ہوتی ،انتہائی گرم یانی میں بھی برودت باقی رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر جلتی ہوئی آ گ پر کھولتا ہوا یا نی ڈال دیں تو آگ بجھ جاتی ہے،اگر برودت زائل ہوگئ ہوتی اور حرارت اصلیہ پیدا ہو پچکی ہوتی تو اس ہےآگ ک حرارت دوچند ہونی چاہئے ،اس لئے كہ حرارت حرارت سے بڑھتی ہے، ختم نہيں ہوتی ، نيز حرارت كولانے كے لئے تد بیر کرنی پڑتی ہے، زائل کرنے کے لئے نہیں ، یانی کوچھوڑ دیجئے خود بخو داس کی حرارت ختم ہوجائے گی اور برودت اصلیہ ظاہر ہوجائے گی ، برودت کوواپس لانے کے لئے کسی عمل کی حاجت نہیں ہے ، یہ واضح دلیل ہے کہ برودت یانی کی صفات اصلیہ میں سے ہے۔

مولانا کومیری بات میں وزن محسوس ہوااوراس کو قبول کیااور لکھا کہ میرے خط سے اس حصہ کو قلمز دکر دو ، ..... بیدوا قعداس بات کی دلیل ہے کہ مولانا قبول حق کے باب میں تنگ نظر نہیں تھے، وہ بڑے اور معاصرین تو کجاا پنچ چھوٹوں کی بات کا بھی لحاظ کرتے تھے اور جب بھی انہوں نے اصرار کیا تو حق سمجھ کر کیا، تعند و تعصب کی بنا پڑئیں، اگر اس بات میں وہ خطا پر بھی ہوں تو ایک اجر کے بہر حال مستحق ہیں۔

### مولانا سے میری مراسلت

مراسلت کا ذکر آیا ہے تو کچھاپی مراسلت کے احوال بھی بیان کردوں علمی مراسلت کا شوق مجھے غازی پور کی طالب علمی کے زمانہ میں پیدا ہوا، میں عربی دوم کا طالب علم تھا، ایک علمی مسئلہ برمیرے گاؤں کے ایک بزرگ صاحب علم جناب مولا ناعبدالصمدصاحب مرحوم جواس زمانه مين مدرسهرياض العلوم گوريني ضلع جونپوريويي مين مدرس تھے، سے میری مراسلت ہوئی، طالب علمی کا وقت ،میرامطالعہ ہی کیاتھا،مگرایک رقمل کے نتیجہ میں اس مراسلت کا سلسله شروع ہوا،اس کے بعض نمو نے میرے پاس آج بھی موجود ہیں،ان کویٹے ھتا ہوں تو بےاختیار ہنسی چھوٹ جاتی ہے،مواد سے زیادہ الفاظ کا کھیل تھا،اور بزرگا نہ حدود کی بھی اس میں رعایت نہیں تھی، جیسے وہ کسی جذبہ انتقام کے تحت مناظرانها نداز میں کھی جارہی ہوں ،انہی دنوں غالبًا ہم لوگوں نے مولا نااعجاز احمد اعظمیؓ کی عنایت سے حضرت مولا نا سیرطا ہرحسین گیاوی دامت برکاتہم کے مناظر ہجھریا (اڑیسہ) کی کیسٹ سی تھی ،لگتا ہے کہان خطوط پراس کارنگ آ گیا تھااورزبان خالص برانے دور کی عربی آمیزاستعال کی گئی تھی ،..... بزرگانه حدود کی رعایت ملحوظ نه رہنے کی بنایر اس جرم کی شکایت انہوں نے اپنے مدرسہ کے بزرگ استاذ حدیث حضرت مولا ناا فضال الحق جو ہرقائمی ؓ جو ہمارے مولا نا کے بھی استاذ تھے، سے کی ،مولا ناا فضال صاحبؓ نے ایک خطمولا نااعجاز احمدصاحبؓ کے پاس فر دجرم عائد کر کے بھیج دی،اس طرح مولا نا کومیری مراسلت کا پیۃ چلا،مولا نانے مجھے بلا کراس تعلق سےاستفسار کیا، جب میں نے بوری صورت حال بتائی ، تو کافی دریتک مخطوظ ہوئے اور یہی عربیت آمیز مکا تبت الگے تعلیمی سال (عربی سوم ) میں میرے نائب معلن انجمن نامز د کئے جانے کا سبب بن گیا، بہر حال اس کے بعد غازی پور میں پھر دوبارہ کسی مرکا تیت کاموقعهٔ بین ملا،....

د یو بند پہو نیجا،مولا ناسے دوری ہوئی، کتابوں کا مطالعہ بڑھا، کچھالجھنیں پیدا ہوئیں تو پھرمولا ناسے

مراسلت کاسلسلہ شروع ہوا، میں خواہ خواہ خط لکھنے کا قائل نہیں تھا، اپنی خبر خبریت کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا کہ اس کیلئے استاذ محترم کے قیمتی اوقات کا کچھ حصہ ضائع کیا جائے ،میرا خیال تھا کہ استاذ کے پاس جائیں یاان سے مراسلت کریں تو کسی علمی مسئلہ کی تحقیق وتشر تک کے لئے جائیں ،اسی لئے میری مکا تبت چندا ساتذہ تک محدود رہی ، مجھے بعد میں اپنی اس کمی کا احساس ہوالیکن وقت گذر چکا تھا ،.....

بهر کیف مختلف علمی مسائل برمولا ناسے مراسلت کا سلسله عربی ہفتم کے سال نثر وع ہوا، دارالعلوم دیو بند کا ماحول میرے لئے نیا تھااوراسا تذ ہ دارالعلوم سے تعارف نہ ہونے کی بنایران کی خدمت میں حاضری اورا بنی علمی مشکلات کی گرہ کشائی کی درخواست کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی ،اس لئے مولا ناسے علق اوران کی دریاد لی کود کھتے ہوئے آ سان یبی محسوس ہوتا کہ مولا ناہے ہی مراجعت کی جائے ،..... نیزیدا حساس بھی ہمہ وقت دامن گیرر ہتا تھا ، کہ مولا نا کی نگاہ ہے اوجھل ہونے کے بعدان کو ہمارے علمی اشتغال کا پیتہ چلتار ہے،اوران سےا ظہار تعلق بھی رہے ،اس لئے کہ ہماری علمی ترقی سے جونوثی مولا نا کو ہوسکتی تھی وہ اس وقت دنیا میں شاید کسی کونہ ہوسکتی تھی ،انہوں نے ہمیں ا پینے بچوں کی طرح یالا تھا،اوردیو بند کے وسیع علمی ماحول میں اس لئے بھیجا تھا کہلم فن کا جوجتم انہوں نے ہمارے قلب ود ماغ کی زمین پر بویا ہے وہ کس حد تک برگ وبارلاتا ہے؟ اور ہمار حضرمن جستجو کوجس خون جگر سے انہوں نے سینچاہے، دیو بندکی آب وہوا میں وہ کس حد تک بہارآ شنا ہوتا ہے؟ اس لئے مولا نا کو ہمیشہ ہمارےخطوط اور علمی رودا د سفر کا انتظار رہتا تھا بھی دیر ہوتی تواس کاشکوہ فرماتے بمولا نااس باب میں بہت حساس تھے،اورشدت تعلق کی بنایر تم بھی بہت چھوٹی جھوٹی باتوں برگرفت فرماتے تھے بمولا ناخو دفر ماتے تھے کہ میں محبت کا مریض ہوں ،اس لئے محبت کا گھا وَان کے لئے بہت گہرا ہوتا تھا، ہمیں اس وقت مولا نا کے اس در دغم کا پورااحساس نہ تھا، کین بعد میں جب ہم نے عملی زندگی میں قدم رکھااور بھی اسی قتم کے صبر آ ز ماحالات سے دوجار ہونایڑا تو مولا نا کارنج وغم یاد آیااور پوراو جود ندامت سے عرق عرق ہو گیا کہ ہم نے اپنی ہے حسی سے مولا نا کوکٹنی تکلیفیں پہو نچا ئیں، پھرمولا نا کے وہ جملے یاد آئے جوانہوں نے انتہائی رنجیدگی کے عالم میں کئی بار مجھے لکھے تھے، کین میں اپنی نادانی یا نا پختگی کی وجہ سے ان کے اندر چھپے ہوئے اس کرب کونہ جان سکااور نازیرور دہ صاحبز ادوں کی طرح ان کے احوال دل سے غافل رہا،اللہ یاک مجھ پررحم فر مائے اور مولانا کی روح پر بھی رحمتوں کی بارش فر مائے ،ان کوسکون ابدی نصیب فر مائے آ مین ،سوچہا ہوں ،کسی نے <sup>ا</sup>

كسى سے اسى عالم ميں بيشعركها ہوگا:

# خدالخیے کسی طوفال سے آشنا کردے کہ تیرے بحرکی موجول میں اضطراب ہیں

میری بعض نادانیوں سے مولا ناکو تکلیف بھی پہونی کی الیکن اس کے باوجودوہ مجھ سے بے پناہ محبت اور حسن ظن رکھتے تھے، ان کو مجھ سے قطع تعلق گوارانہیں تھا اور نہ میراعلمی وفکری معیار فروتر دیکھنا چاہتے تھے، پینہیں میں مولا نا کی امیدوں پر اتر سکایا نہیں کین بہر حال اپنے آخری دور میں وہ اپنے جذبہ شفقت ومحبت سے مجبور ہوکر جیسا بھی میں تھا انہوں نے مجھے گلے لگالیا، مجھے کئے علمی مسائل پر مولا ناسے اختلاف تھا اور مولا نانے پوری کوشش فر مائی کہوہ اپنے تھے نظام نظر سے مجھے مطمئن فرمائیں ایکن اپنی علمی بے بصناعتی کی وجہ سے مجھے شرح صدر نہیں ہوسکا، مولا نا بچھ جھے مطلائے بھی الیکن میری روش میں فرق نہیں آیا، مجبورا مجھے ہر باد ہونے سے بچانے کے لئے مولا ناہی محبت سے ہار گئے اور مولا ناکے سامنے میری ایک نیاز مندی نے میر اساراقصور دھوڈ الا ، آخر مولا نافر شئر محبت تھے ، ان کی کتاب زندگی میں وصل کے علاوہ فصل کا کوئی عنوان ہی نہیں تھا، (الا بیکہ دینی الحاد وزند قد کا معاملہ ہو)

د یوبند کے پانچ سالہ قیام کے دوران مولا ناسے میری جومراسات ہوئی اس کابرا حصہ ضائع ہوگیا، وہ اس طرح کہ دارالعلوم کی معین مدرس کے اختیام پر جب میں پورے ساز وسامان کے ساتھ اپنے گھر واپس آ رہا تھا، تو سامان کا وزن زیادہ ہونے کی بنا پر میں نے اپنی کتابوں اور کا غذات کا ایک بڑا کارٹون ریلوے ڈاک کے حوالہ کر دیا ، جومہینوں نہیں ملا، سعی بسیار کے بعد جھے ستی پورریلوے اسٹیشن کے پارسل گودام میں وہ کارٹون کھلی ہوئی حالت میں ملا، دیکھا تو اس کا سب پچونکل چکا ہے اور پجرا بجرا پڑا ہے، اناللہ وا ناالیہ راجعون، سسہ ہند وستان کی ریلوے ڈاک سے اس دن جو وحشت قائم ہوئی آج تک ختم نہ ہوئی، سسمولا ناکے خطوط بھی ریلوے ڈاک کے اسی مقبرہ میں دفن ہوگئے ، آج جب مولا نانہیں ہیں تو اس در دمیں اور بھی اضافہ ہوگیا ہے، سسدو چار خطوط باقی رہ گئے ہیں، اپنے سینہ کے داغوں کو تازہ کرنا ہوتا ہے تو انہی کو زکال کر دریتک الٹتا پلٹتار ہتا ہوں اور تھوڑی دریر کے لئے آج کی مصروف دنیا سے نکل کرا پنے ماضی کے بچپن میں پہو پنے جاتا ہوں ، مولا نااکثر بیشعر پڑھا کرتے تھے:

### تازہ خواہی داشتن گرداغہائے سینرا گاہے گاہے بازخواں اس قصر باریندرا

آج مولا ناہمارے درمیان نہیں ہیں، توان کی ایک ایک بات یا دآ رہی ہے، ایک بار جب میں مدرسہ دیدیہ کا طالب علم تھا،میرے والد ما جدکومولا نانے تحریر فرمایا:

''ماشاءالله اختر سلمهٔ مدرسه کاسب سے متاز طالب علم ہے،الله تعالی آپ کی اور میری آرز و پوری کرے کہ وہ ایک جامع علم عمل علم سے اور وہ خود بھی اپنے علم سے نفع اندوز ہواور دوسرے بھی اس سے فیضیاب ہوں'' (اعجاز احمر اعظمی مکتوب ۲۷/ جمادی الاخری ۴۸ میں اھ)

میرے ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا:

''واپسی پرتمہاراخط ملا، پڑھااوردل میں غیر معمولی مسرے محسوس ہوئی، بحداللہ میری آرزؤں کی تحمیل حق تعالیٰ تہہاری ذات سے کرار ہے ہیں، میں نے اول بھی یہی چاہااور آخر بھی یہی تمناہے کہ میرے دوستوں کی زندگی خدمت دین کے لئے وقف رہے، بحداللہ تہہارے اندراستعداد ہے اور حق تعالیٰ نے مواقع بھی عنایت فرمائے ہیں، سسمیں دن رائی تہہارے لئے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ حیا ہ طیبہ عنایت فرمائیں، علم عمل کی حرص نصیب فرمائیں، اخلاص و محبت ارزانی فرمائیں، قبولیت و محبوبیت سے نوازیں، دنیاو آخرت میں سرخروو شاد کام بنائیں۔

این دعاازمن واز جمله جهال آمین باد ( مکتوب کیم جمادی الاولی ۹ مهاجیه)

## قصه میری پہلی تالیف کا

 ہرایک کی ناراضگی محبت واخلاص ہی کی وجہ سے تھی اور سب کے پیش نظر میری ہی فلاح وتر تی تھی ،.....

واقعہ بیہ ہوا کہ کتابت کا مرحلہ کمل ہونے کے بعد ناشر کتاب نے اپنے طور پر حضرت اقدس محدث اکبر ، حامع المعقول والمنقول حضرت علامه محرحسين بهاري محدث دارالعلوم ديوبنداور فقيه ملت، مفتى كبير حضرت مولا نامفتي محمر ظفير الدين مفتاحي مفتاحي دارالعلوم ديوبندے كتاب دكھلا كرتقر يظات ككھواليس ،علامه بہاري ٌ تقر يظ كےمعامله ميں سخت مشہور تھے،کیکن از راہ عنایت مولا نامرحوم نے بھی تقریفا کھی اور عادت کےخلاف زور دارکھی ،ان دو ہزرگوں کی تقریظات کے حصول میں ہمارے ناشر کتاب صاحب کی سعی ومحنت کا براہ راست دخل تھا ،ان دونوں بزرگوں کی تحریرات حاصل ہونے کے بعد ناشرصا حب بعجلت اس کتاب کو پرلیں کے حوالہ کرنا چاہتے تھے اوراس میں کسی تاخیر کے روادار نہ تھے، کیکن میں نے اصرار کے ساتھ ایک دوبزرگوں سے اور ملنے کا فیصلہ کیا، چنانچے اسی ضمن میں میں نے موجوده صدرالمدرسين وشيخ الحديث دارلعلوم ديو بندحضرت مولا نامفتي سعيداحمه يالنيوري دامت بركاتهم اورمعروف ا دیب ومحدث حضرت مولا ناریاست علی بجنوری دامت برکاتهم سے ملاقات کی ،حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم کو اولاً اس رسالہ کے بنیادی تصورات ومضمرات سے اختلاف ہوا کیکن پھر جلد ہی ان کوشرح صدر ہو گیا اوراس پر ایک زوردارعکمی مبسوط مقدمہ لکھا ،حضرت مولا ناریاست علی صاحب دامت برکاتهم نے اس کوحلقهٔ دیوبند کی طرف سے مسکه معیار حق کی پہلی متند تشریح قرار دیا اوراس لئے ان دونوں بزرگوں کی متفقہ رائے ہوئی کہ پیعلماء دیوبند کا ایک نظریاتی مسکہ ہے،جس کی اس کتاب میں معتبرانداز میں وکالت کی گئی ہے،اس لئے اسکی اشاعت دارالعلوم دیو ہند کی شخ الہندا کیڈمی کی طرف سے کی جانی چاہئے ،.....میرے لئے بیا یک انتہائی سعادت کا مقام تھا،جس کا میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا،....لیکن پیربات جب ہمارے ناشرصا حب کومعلوم ہوئی تو گویاان کے یاؤں تلے زمین نکل گئی ہخت چراغ یا ہوئے اوراس کوانہوں نے معاملہ کی خلاف ورزی اور بدعہدی قرار دیا.....اور آخروہ جنگ جیت گئے ..... انہوں نے ہمارے دونوں بزرگ حضرت علامہ بہاریؓ اورحضرت مفتی محمر ظفیر الدین صاحب ٌ کواعتاد میں کیکر کتاب کا مسودہ اپنے قبضہ میں لےلیا، دیو بند کے درودیواریراس کے اشتہاری پیفلٹ شائع کئے اوراس کے پچھ دنوں کے اندر ہی کتاب منظرعام برآ گئی ،اس طرح میری زندگی کی پہلی کتاب میرے آرزوؤں کےخون سے تیار ہوئی اورمیری تمناؤں کے کھنڈرات برمیری شہرت کی پہلی ممارت تعمیر ہوئی ،اب میں نہ حضرت مفتی سعیدصا حب یالنو ری کو

دکھانے کے لاکق تھااور نہ حضرت مولا ناریاست صاحب کو، جواس وقت شیخ الہندا کیڈمی کے متارکل (ڈائریکٹر ) تھے ،.....ایک مدت کے بعداینی کتاب کیکران دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت مولا ناریاست صاحب نے تو ہزر گانتخل سے کام لیا ایکن حضرت مولا نامفتی سعید صاحب مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے اور میرے بہتر مستقبل کے آرز ومند تھے، مجھ یہ بخت ناراض ہوئے اور بہت زجروتو بیخ فر مائی ،ان کواس خوبصورت موقعہ کے ضائع ہوجانے کا بہت افسوں تھا ،افسوں تو مجھے بھی تھا الیکن معاملہ پہلے طے ہو چکا تھااس لئے ازروئے شرع مجبورتھا ،..... دوسری طرف میری دلی خواهش تھی کہ یہ کتاب جھینے سے قبل مولا نااعجاز احمد صاحب کی خدمت میں پیش کروں،اس کئے کہ میرےسلیقہ تحریر میںسب سے پہلا اورسب سے زیادہ حصدانہی کا ہے، بی قلم میرے ہاتھوں میں انہی کا پکڑایا ہوا ہے،اس لئے اپنی اس پہلی کتاب میں اپنے پہلے محن کو میں کیسے فراموش کرسکتا تھا، یہ کتاب میری نہیں ان کی تھی، بیاسی تخم اولین کا برگ وبار ہے جومولا نانے غازی پور میں ڈالاتھا،..... مجھےاحساس تھا کہ وہ اپنے اس نیاز مند کی پہلی کتاب اورا بنی اس محنت کا پہلا کھل دیکھ کرا تناخوش ہو نگے جس کا میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا، ……کین برشتی ہے ایسی ڈرامائی صورت پیدا ہوئی کہ اس کے لئے موقعہ نیس نکل سکا ، کتاب چھینے کے بعد مارے شرم کے میں چھپتار ہا،نہ ملنے کی طاقت،نه خط لکھنے کی یارا، میں نے خوف سے ایک عرصہ تک کتاب نہیں بھیجی کہ مولانا کو تکلیف ہوگی اوران کوخدانخواستہ نظرانداز کئے جانے کا احساس ابھرے گا،اسی پچھنازی پورکامیراایک نا گہانی سفربھی پیش آیا ، جی جا ہا کہا بینے مرکز محبت کا سامنا کروں مگرمیرے اندراس کی ہمت نہیں تھی، ۔۔۔۔۔کین کب تک؟ ایک نہایک دن مولا نا کوخبر ہونی ہی تھی ...... تزہوئی اور کچھ دوستوں کی کرم فر مائی بھی شامل رہی ہمولا نانے اس برانتہائی رنج کا اظہار فرمایا، اوراینے ایک خط میں دل کا در د کھول کرر کھدیا، خوب زجروتو بینخ فرمائی ..... اور یوری زندگی گذرگی میں نے ا پناقصہ عذر بھی بیان نہیں کیااور نہ بھی صفائی پیش کی ،ایک مجرم کی طرح سب کچھ میں نے خاموثی کے ساتھ س لیا،اس پس منظر میں مولا نا کا بیمکتوب رنج پڑھئے ،جس کے حرف حرف سے محبت نیکتی ہے:

''دوسری چیز جومیرے لئے باعث تکلیف بنی وہ یہ کہ تمہاری پہلی تالیف آئی، مگرتم نے مجھے اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، بہت عرصہ کے بعد جبکہ وہ کتاب دوسرے ذرائع سے مجھے حاصل ہو چکی تھی، تبتم نے جیجی، جبکہ میرے خیال میں تمہارے سلیقہ تحریر و تقریر میں سبسے پہلا اور سبسے نیادہ دخل میراتها، مجھے محسوں ہوا کہتم مجھ سے دوری اختیار کررہے ہو،اسی احساس نے البھن پیدا کی اور بیہ احساس اس وقت اور زیادہ ہوا، جب تم نے غازی پور، مئواور جہانا گنج کا سفر کیا،اورا گرکوئی شخص لائق النقات نہیں تھاوہ میں تھا،تم سوچو کہ اگر میری جگہتم ہوتے اور تمہارا کوئی عزیز ترین شاگر دجس کی تربیت و پرداخت میں تم نے اپنے ذہن وقلب کو مصروف رکھا ہواور اس کے لئے خون جگر جلایا ہو،الیی ہی بے النقاتی کر کے گذر جائے تو تم پر کیا گذرے گی، کیا یہ بات تمہار سوچنے کی نہیں ہے' ( مکتوب النقاتی کر کے گذر جائے تو تم پر کیا گذرے گی، کیا یہ بات تمہار سوچنے کی نہیں ہے' ( مکتوب الا اولی لا اس ایھ)

ظاہر ہے کہ مولا ناکو جو بھی رنج پہو نچاوہ صورت حال سے بے خبر ہونے کی بناپر ،میر ہے بعض بہی خواہوں نے اسے خوانخواہ ہوادی جس کی خبر میر ہے والد ما جد کو بھی پہو پنچ گئی ،مولا ناکی رنجیدگی سے والدصا حب کود کھ ہواانہوں نے کسی واقف کا رکے ذریعہ صورت حال سے باخبر کرایا اور اپنے طور پرایک سفارشی خط بھی لکھا،مولا نانے والدصا حب دامت برکا تہم کے جواب میں تحریز مایا:

''آپ کی یادآ وری کواپنی خوش بختی اور سعادت تصور کرتا ہول، ۔۔۔۔۔عزیز م مولوی اختر امام عادل سلمہ کو ہر گر نجو لانہیں ہول، بھلاا لیسے عزیز دوست کو کون بھلاسکتا ہے، مگر عزیز موصوف سے کچھنا دانی ہوگئ ، ان کے ہر خط کا میں نے جواب بھی دیا ہے، شاید میرا آخری خط انہیں نہیں ملا، یاان کا کوئی ایک خط مجھے نہیں ملا، یاس کا کوئی ایک خط مجھے نہیں ملا، اسی میں مراسلت کا انقطاع ہوگیا، ان کے بعض کا مول کی وجہ سے مجھے کہیدگی ہوگئ تھی، میں نے اس پر تنبیہ بھی کی، ۔۔۔۔۔کل پر سوں ان کا خط آیا جس میں انہوں نے تواضع اور خاکساری کا حق ادا کردیا ہے، طبیعت بہت متاثر ہوئی، اب بھر اللہ کسی طرح کا تکدر باقی نہیں رہا، یہ پوراوا قعہ میں نے اس لئے کلصدیا تا کہ آپ کوسی طرح کا خلجان نہ رہے، امید ہے کہ میری طرف سے جس تساہل اور فراموثی کا آپ کواحساس ہوا اس سے درگذر فرما ئیں'

( مكتوب۲۴/ جمادى الاخرى الممايي)

بہر حال میری تو کوئی لیافت نہیں لیکن جو کچھ بھی الٹاسیدھالکھنا پڑھنا آیاوہ سب مولانا ہی کی محنت اولین کا نتیجہ ہے، میں نے ہمیشہ مولانا کے سامنے سلسلۂ نیاز قائم رکھا،مولانا نے بھی ہمیشہ مجھے یہی احساس ولایا، ایک خط میں ''اس کا تصور تک مت کرنا که تم او نجی کتابیں پڑھاتے ہو،مضامین لکھتے ہو،کبی تقریر کرتے ہو،تو میرے سامنے کچھ بڑے ہو گئے ہو،اپنے کومیرے سامنے وہی بچیہ مجھوجو <u>۴۰ میں</u> تھا۔ ( مکتوب۲/رجب۲۱۱ھ)

درمیان میں بعض نظری مسائل کولیکر مولا نا کو مجھ سے پچھا ختلا ف رہا، مجھ کونہیں ،اس لئے کہ میں نے بھی ایک لفظ بھی مولا نا کی ذات والاصفات یاان کی کسی تحریر کے حوالہ سے لکھنے کی جرائت نہیں گی ، ہمیشہ ادب میرے لئے مانج رہا،البتہ بعض مواقع پرمولا نانے حق استاذی ادافر ما یا اور میری تنبیہ کے لئے بعض چیزیں شائع فرما نمیں ، مجھے اس سے بھی تکدر نہیں ہوا علمی مسائل میں استاذاور شاگر دکے ما بین مکمل ہم آ جنگی ضروری نہیں ہے اور نہ اس سے شاگر دی کا رشتہ متاثر ہوتا ہے ، سسدوین تحضیات کے بارے میں بھی مطالعہ وتجربہ میں فرق ہوسکتا ہے اور اس کی وجہ سے کارشتہ متاثر ہوتا ہے ، سبر حال مولا نانے انتہائی خلوص کے ساتھ بعض علمی نظریات کو انتہائی تصلب کے ساتھ اختلا ف رائے بھی ممکن ہے ، بہر حال مولا نانے انتہائی خلوص کے ساتھ بعض علمی نظریات کو انتہائی تصلب کے ساتھ اختیار فرمایا اور میری رائے بھی درست ہولیکن میں کے وہ نا قابل فہم رہی۔

### ذوق مناظره

مولانا کوابتداء میں مناظرہ سے بڑی دلچیسی تھی، جبیبا کہ انہوں نے اپنی خودنوشت میں بھی اس کا اظہار کیا ہے، ہم لوگوں نے جس دور میں ان کودیکھاان پر تصوف واحسان کا غلبہ تھا اور زیادہ تر ان کی توجیعلمی، فنی اور تحقیقی امور کی طرف رہتی تھی، ذوق مناظرہ میں اضمحلال ضرور آیا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا، البتہ اب اس کارخ تقریر کے بجائے تحریر کی طرف ہو گیا تھا، اسی زمانہ میں انہوں نے مسئلہ عنین پر تر دیدی علمی مقالہ لکھا، جو'' نعیم اختر'' کے فرضی نام سے شاکع ہوا،''بودم بے دال'' راز دال کے نام سے لکھا،'ایک وَئی طغیان کا احتساب' کے نام سے مسئلہ ایصال ثواب پر اپنے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی وغیرہ، ……

مولانا ہم لوگوں میں بھی مناظرہ کا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایک باراس کی تربیت دینے کے لئے با قاعدہ مجلس مناظرہ منعقد فرمائی جس میں تمام اساتذہ وذمہ داران کے علاوہ کچھ معززین شہرنے بھی شرکت کی

، طلبہ کی دوٹیم بنائی گئی ، دیو بندی اور ہر میلوی ، دیو بندیوں کے ترجمان مولوی انعام غازی پوری مقرر ہوئے اور ہر میلویوں کے ترجمان مفتی شیم کا نائب تھا، مناظرہ زور دار اور دلچسپ کے ترجمان مفتی شیم کا نائب تھا، مناظرہ زور دار اور دلچسپ رہا، تمام شرکاء نے اس کی داددی ، دار العلوم دیو بند کوچھوڑ کر ہندوستانی مدارس میں بیا پنی نوعیت کا منفر دمناظرہ تھا، ..... شاید مدر سہ دینیہ کی تاریخ میں اتنا خوبصورت دور پھر نہیں آیا، ..... مولانا کا بیرنگ ان کے بہت سے تلامذہ میں منتقل ہوا، مجھ پر بھی اس ذوق کا عرصہ تک غلبہ رہا اور تقریری وتح رہری دونوں طرح کے مناظروں کا بار ہا تجربہ ہوا،

## میری طالب علمی کے مناظرہ کا ایک دلجسپ قصہ

اس موقعہ برغازی پور کے عہد طالب علمی کا ایک اور مناظرہ صفحہ ذہن پر ابھررہا ہے، جوہم نے کسی استاذکی سریرتی کے بغیرانجام دی تھی اور کا میاب رہے تھے،....شہر میں کسی میلا دیے موقعہ پر ہمارے استاذ محتر م حضرت مولا نا مختارا حمد خیرآ بادی تقریر کے لئے مدعو تھے،اس میں شہر کے مشہوراور قدیم مدرسہ چشمہ رحمت (جواب بریلوی کتب فکر کا نمائندہ ہے ) سے بھی ایک استاذ تقریر کے لئے بلائے گئے تھے، جمعرات کی شام تھی ،مولا نامختار صاحب کی مناسبت سے ہم چند ساتھیوں کی بھی ایک جماعت میلا د سننے کے لئے وہاں پہونچ گئی، پہلےمولا نامختار صاحب کی تقریر ہوئی اور وہ رخصت ہو گئے پھر ہریلوی مقرر کانمبرآیااس نے مولا ناکی تقریر کامحاسبہ کرڈالا اورایک نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا،صاحب خانہ کے رعب داب سے ہم لوگ وہاں کچھنہ بول سکے ایکن دوسرے دن میں نے چند ساتھیوں کے ساتھ چشمہ ُ رحمت پر دھاوا بول دیا ، پہلے ہم نے مدرسہ کے باہرا یک چھوٹی سی مسجد میں پڑاؤڈ الااور وہاں سے مقرر موصوف کومنا ظرہ کی دعوت پیش کر دی اورا یک جھوٹی سی تحریجھیجی الیکن انہوں نے غالبًا بچوں سے مندلگا نامناسب نہیں سمجھااور مدرسہ سے باہر آنے کو تیار نہ ہوئے، تو ہم لوگ ہمت کر کے خود ہی مدرسہ کے اندر پہو پنج گئے اور وہاں موجودلوگوں سے کہا کوکل کی میلاد میں آپ کے مولا ناصاحب نے برسمجلس ہمارے استاذی تر دید وتفحیک کی ہے ،اس کئے ہم ان سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں ، وہ عوامی مجلس تھی اس کئے ہم خاموش رہے ،کیکن آج اہل علم کے درمیان ہمیں ثابت کرناہے کہ حق برکون ہے؟ آپ کے مولا ناصاحب پاہمارے استاذ صاحب؟ ..... چشمهُ رحمت کے طلبہ اور اساتذہ نے ہماری چرب زبانی دیکھی توایک بھی ہمارے قریب نہیں آیا اور نہوہ مقررصا حب اپنے جمرہ سے برآ مد ہوئے،.....تھوڑی درہم لوگ وہاں گھبرے، پھر فتح مبین کے نعرے لگاتے ہوئے واپس مدرسہ دینیہ آ گئے، ہم

لوگ مغرب بعدوالی تعلیم سے غیر حاضرر ہے اور عشاء کی نماز کے بہت بعدوا پس ہوئے ، ہمارے ساتھ طلبہ کا جم غفیر تھا ، مدرسہ میں تمام اساتذہ اور طلبہ کو کا نوں کا ن خبر ہوچکی تھی ، مدرسہ کے قریب پہو نچے تو ہم لوگ خاموثی کے ساتھ مدرسہ میں داخل ہوگئے ، کیکن ہمارے پہو نچیتے ہی سارا مدرسہ اکٹھا ہوگیا ، مولا نامختار صاحب تو گویا منتظر ہی بیٹھے تھے ، کیہلی فرصت میں ہمیں طلب کیا اور خوب مٹھا ئیاں کھلا کیں ، ۔۔۔۔۔ ہمارے اس مناظرہ کی یاد آج بھی اس مدرسہ کی چہار دیواری میں موجود ہے ، ابھی چند ماہ قبل مدرسہ دینیہ حاضری کا موقعہ ملا تو مولا نامختار صاحب نے کئی باراس واقعہ کا ذکر فرمایا۔

## آج میں نے خواب کی تعبیر دیکھ لی .....

قیام غازی پورکاایک واقعہ میرے لئے نیک فال اور نا قابل فراموش ہے، جی چاہتا ہے اس کوذکر کر دوں ،ایک موقعہ کی بات ہے، غالبًا کوئی تعلیمی دن تھا، بمبئی کےکوئی معز زمہمان اچا نک وار دہوئے ،حضرت مولا ناعزیز الحن صدیقی مہتم مدرسہاور حضرت مولا نامشاق احمد غازی پوری صدر المدرسین ان کوکیکر عصر کے بعد شوکت منزل پہو خج گئے،ان کواینے مدرسہ کا معائنہ کروانا تھا،ہتم صاحب نے مولا نااعجاز صاحب سے کہا کہ مہمان محترم کےاستقبال میں بعدنمازمغرب ایک استقبالیه نشست ہونی چاہئے ،جس میں کسی طالب علم کی تقریر بھی سنوائی جائے ، ہفتہ کا درمیانی دن تھاکسی کو پوری تقریر یا دنتھی اورا جا نک تقریر کرنے کی ہمت بھی نتھی ،میری تلاش شروع ہوئی ، میں اتفاق سےاپنے گاؤں کے سی عزیز سے ملنے کے لئے ربلوےاٹیشن گیا ہواتھا، آ دمی اٹٹیشن جیموڑا گیا،اور آ نافاناً مجھے طلب کیا گیا ، میں پہو نجا تو جلسہ کی کاروائی شروع کی جارہی تھی ،ایک استاذ نے آ ہستہ سے مجھ سے یو چھا کوئی تقریریا د ہے؟ ابھی اس مجلس میں کرنی ہے، میں نے کہایا دتونہیں ہے کین حضرت ناناتویؓ کی ایک کتاب اس ہفتہ پڑھی ہے،اس کواینے لفظوں میں بیان کر دوں گا، بہر حال میرانام یکارا گیا، میں ہانیتا کا نیتا ڈائس پر پہو نچااور برجتہاور بےخوف تقریر کی ،تقریر سے صاف محسوں ہور ہاتھا کہ میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں ،تقریر رٹی ہوئی نہیں ہے،تقریر ختم ہوتے ہی شابا شیوں اور دا دو تحسین کی آوازیں بلند ہوئیں ،مہمان محتر م بھی بہت متأثر دکھائی دیئے، مجھے خوب یا دیے کہ حضرت مهتم صاحب نے انتہائی خوثی اور سرمتی کے عالم میں پیالفاظ اپنی تقریر میں کہے تھے کہ: ''میں نے اس مدرسہ کے تعلق سے جو سین خواب د کھے تھے آج میں نے ان کی تعبیر بھی دیکھ لی''

اور پورامجمع صدائے سجان اللہ سے گونج اٹھا، فالحمدلله علیٰ ذلک۔ منور وانشریف کی آخری آمد

دوران قیام کی اہل محبت نے اپنے یہاں کیجانے کی کوشش کی الکین کہیں جانے کوآ مادہ نہ ہوئے ، دن رات مدرسہ ہی میں قیام رہا، صرف کھانے کے وقت میرے گھرتشریف لے جاتے اور والد ما جد کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے ، یہے ۱/ جمادی الا ولی ۲۹ مطابق ۲۲ مرکم ۱۲۰۸ء کی بات ہے، اس وقت تک وہ اپنے شخ طریق حضرت مولانا عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم سے اجازت یا فتہ ہو چکے تھے، لیکن والد صاحب کے ساتھ و ہی تو اضع و مسکنت جو مجھی ان آئکھوں نے پہلے پہل دیکھی تھی،

> نہ پوچھان خرقہ پوشوں سے عقیدت ہوتو دیکھان کو ید بیضا کئے بیٹھے ہیں اپنی آسٹیوں میں تمنا درددل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی

نہیں ملتی بیدولت بادشاہوں کے خزبیوں میں مدرسہ کے معائندر جسڑ پران دونوں ہزرگوں کی روشن تحریریں آج بھی ثبت ہیں، جوآئندہ بھی ہمیں روشنی دیتی رہیں گی انشاءاللہ:

قاری شبیرصاحب مدخلائے نے حوصلہ افزائی کے کلمات لکھے، ایک سطر آپ بھی پڑھئے: '' پچھلے چند برسوں میں اس مدرسہ نے تعلیمی وانتظامی لحاظ سے ترقی کی جومنزلیس طے کی ہیں، وہ لاکق

شادا بي وسيرا بي كاز بردست ذريعه بن سكے گا، "

اس پرمولا نااعجاز احمد اعظمی نے اپنی ان دعاؤں کے ساتھ دستخط شبت فرمائے:

''الله تعالی سے دعاہے کہ کہ اس ادارہ کو دین اور دین تعلیم وتر بیت کا مرکز بنا ئیں ،اس پورے علاقہ میں اس کی وجہ سے علم وعرفان کی روشی تھیلے اور کر داروغمل کی پختگی عام ہو،ا خلاص وللہ بیت کا سر مایی حاصل ہوا ورطریقیم شریعت وسنت پر علم وغمل کا کارواں رواں دواں رہے، اور الله تعالی اسے حسن قبول سے نوازیں، آمین یارب العالمین بمرتبة سیدالمرسلین صلی الله علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اس دعااز من واز جملہ جہاں آمین یاد' (اعجاز احمداعظمی)

### کرنے کے کام

(نوٹ) تحریمام ہوئی گفتگو ابھی ناتمام ہے۔ یہ ضمون میں نے حضرت الاستاذ کی وفات کے متصلاً بعد حضرت کے معملہ بعد حضرت کے معملہ بعد حضرت کے معملہ بعد حضرت کے معملہ خاص جناب مولا ناضیاء الحق خیر آبادی صاحب عرف حاجی بابوکی خواہش پر برجستہ کھو دیا تھا، ان کو اپنے رسالہ کے لئے جلدی تھی ، کیکن میری تمنا ہے کہ حضرت مولاناً کے علمی کمالات وامتیازات پر بھی قلم اٹھاؤں ، حضرت مولانا کا اصل میدان یہی تھا، سردست اس مضمون میں ان کی رجال ساز شخصیت پر روشنی ڈال گئ ہے، کیکن ضرورت ہے کہ مولا ناعلم و کمال کی دنیا میں جو انفرادیت رکھتے تھے، اورا پنی قوت مطالعہ، ذہن اخاذ اور مجتبدانہ طبیعت کی بدولت جو علمی تبحر و تعمق انہیں حاصل تھا، جس کی مثال بڑی سے بڑی در سگاہوں میں بھی ملنا مشکل ہے۔۔۔اس کی بدولت جو علمی تبحر و تعمق انہیں حاصل تھا، جس کی مثال بڑی سے بڑی در سگاہوں میں بھی ملنا مشکل ہے۔۔۔اس

ناقدر شناشیوں اور ہمت شکنوں کے باوجود اس مرد آئن کی فولا دی شخصیت میں تزلزل آنے نہیں دیا۔۔۔ان دونوں پہلووں پربطورخاص کام کرنے کی ضرورت ہے، جمجھے افسوں ہے کہ ملک میں مولا ناکے قدر دانوں کی کمی نہیں ہے لیکن اب تک مولا ناکی شخصیت پرایک بھی سیمینار نہیں ہوسکا، اور نہ کوئی جامع مجلّہ شائع ہوا، جمجھے اعتراف ہے کہ مولا ناکے صاحبز ادگان نے ,سرایا اعجاز''کے نام سے جوشخیم مجلّہ شائع کیا ہے، وہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور ما شاء اللّہ کافی معلوماتی اور قابل قدر ہے اور کئی اہم منصوب بھی ان حضرات کے زیر غور ہیں، مگر اس میں علمی ذخیرہ قابل لحاظ حد تک کم ہے، اللّٰہ کرے کہ بچھاور چیزیں بھی ان کے در بعیرسا منے آسکیس، اللّٰہ پاک مولا ناکی مغفرت فرما کیں اور اعلیٰ علیین میں جگہ مرحمت فرما کیں۔

اختر امام عادل قاسمی نور بہار

∠/ربیج الاول ۳۵ ۱۳۵هم ۸/جنوری ۲۰۱۴ء

# فهرست مضامين

| صفحات | مضامين                        | سلسلنمبر |
|-------|-------------------------------|----------|
| ٢     | تفصیلات                       | 1        |
| ٣     | لافانی زندگی                  | ۲        |
| ۴     | زنده جاويد                    | ٣        |
| ۵     | مولا نا كالصل امتياز          | ۴        |
| ۵     | پھونک کراپنے آ شیانہ کو       | ۵        |
| ۷     | میر نے علق کی ابتدا           | ۲        |
| ٨     | مدرسه وصية العلوم- کچھ يا ديں | <b>∠</b> |
| 9     | مدرسه وصية العلوم كى شان      | ٨        |
| 9     | د یو بندی بر ملوی کشکش        | 9        |
| 1•    | میرےگھر کا خانقا ہی مزاح      | 1+       |
| 11    | مشرب صوفياء                   | 11       |
| 11    | ایک چرواہے کا قصہ             | 11       |
| 11"   | معصوم بجين کی دعا             | 11"      |
| 11"   | قافلہ سوئے دیو بند            | ۱۴       |
| 11"   | لکڑی کی کھڑاؤں                | 10       |
| 16    | كهكشاؤل كى ايك انجمن          | 14       |
| 10    | اساتذه کی محبت و عقیدت        | الا      |
| 10    | میں نے جوخانقاہ دیکھی تھی     | 1/       |

| صفحات      | مضامین                                          | سلسلنمبر |
|------------|-------------------------------------------------|----------|
| 10         | خانقاه وصى اللهى كامسنشيس                       | 19       |
| M          | ايك شيخ نقشبند                                  | ۲٠       |
| 14         | مولا ناخانقاه وصى اللهى ميں                     | 71       |
| 11         | ميرے والد ماجد كى اله آبا وآمد                  | **       |
| 19         | منورواتشریف آوری اور والدصاحب سے مکاتبت         | ۲۳       |
| **         | غازی بورهمارے قافلہ کی آ مہ                     | 20       |
| 73         | شوکت منزل- جہاں میری کتنی یادیں آ سودہ خواب ہیں | 10       |
| 73         | گنگا کا تاریخی ساحل                             | 77       |
| <b>r</b> ۵ | غازی بورکی تاریخی اہمیت                         | 12       |
| 1/2        | غازی بورکایادگارسر مایی- مدرسه دینیه            | 71       |
| <b>r</b> A | ایک یادگاررات                                   | 79       |
| <b>r</b> 9 | مدرسه دينيه كاخوبصورت تعليمي ماحول              | ۳.       |
| ۳•         | مدرسه دیدیه کےاسا تذہبا کمال                    | ۳۱       |
| ۳•         | مولا نااعجازاحمه اعظمى كى مردم ساز شخصيت        | ٣٢       |
| ٣٢         | استاذ کامل کی صفات                              | ٣٣       |
| ٣٣         | مدرسه دیدیه میری نگاه میں                       | ٣٣       |
| 20         | مولا نا کی زندگی کاعهدزریں                      | ra       |
| 20         | مولا نا كاطر يقة تعليم وتربيت                   | ٣٩       |
| ٣٩         | میر نظیی پڑھنے کا قصہ                           | ٣2       |

| صفحات       | مضامين                                       | ىلىلەنمېر   |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| ٣2          | علوم قاسمی کی طرف توجه                       | ٣٨          |
| <b>m</b> 9  | ميراشوق مطالعه                               | ٣9          |
| <b>^</b> *• | میری قلمی زندگی کا آغاز                      | ۴٠)         |
| ۴۱          | مولا نا کی وسیعے النظری                      | ۱۲۱         |
| ~~          | بہار پھراپی پہلی تاریخ کی طرف واپس آئے       | 4           |
| ~~          | علمى اختلاف واتفاق                           | ٣٣          |
| ۳۵          | پیرطریق کی موجودگی میں دوسرے پیر کی طرف رجوع | ٨٨          |
| <b>۴</b> ٨  | قبول حق میں فرخ دل                           | <i>٣۵</i>   |
| <b>۴9</b>   | مولا ناسے میری مراسات                        | 4           |
| ۵۲          | قصه میری پہلی تالیف کا                       | <u> ۲</u> ۷ |
| ۵۲          | ذ و <b>ق</b> مناظره                          | <b>Υ</b> Λ  |
| ۵۷          | میری طالب علمی کےمنا ظرہ کا ایک قصہ          | 4           |
| ۵۸          | آج میں نےخواب کی تعبیر دیکھ لی               | ۵٠          |
| ۵۹          | منوروا شریف آخری آمد                         | ۵۱          |
| 4+          | کرنے کے کام                                  | ۵۲          |
| 45          | فهرست مضامین                                 | ۵۳          |